

## SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS





| 236 | فتكفته شاه   | چئكياں         |     |                         | کتاب نگرسے               |
|-----|--------------|----------------|-----|-------------------------|--------------------------|
| 248 | تين غين      | حنا کی محفل    |     | 1                       | حاصل مطالعه<br>بیاض      |
| 253 | ) افراح طارق | حنا كادسترخوان | 242 | علیم طاہر<br>بلقیس بھٹی | . /                      |
| 256 | بلم فزريفق   | نس قیامت کے یہ | 250 | صائمهمو                 | رعک حنا<br>میری ڈائری سے |

سردارطا برمحود نے نواز پر ننگ پریس سے چھپوا کردفتر ما ہنامہ حنا 205 سر کلردوڈ لا ہور سے شائع کیا۔ خط و کتابت و تر بیل زرکا پتہ ، **صاهنامہ حنا** کہلی منزل محم علی امین میڈیسن مارکیٹ 207 سر کلردوڈ اردوباز ارلا ہور فون: 042-37310797, 042-37321690 ای میل ایڈریس، سردوباز ارلا ہور فون: 042-37321690, monthlyhina@yahoo.com

## بتسم الله الزجن الزجم

W

W

W



ا نعتیا 8: ماہنامد حنا کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، پبلشری تحریری اجازت کے بغیراس رسالے کی تسی بھی کہانی، تاول پاسلسلہ کو کسی بھی انداز سے ندتوشائع کیا جاسکتا ہے، اور نہ کیسی ٹی وی چینل پر ڈرامہ، ڈرامائی تشکیل اور سلسے وارتبطے کے طور پر کسی بھی شکل میں بیش کیا جاسکتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔

شازىيغان 232

دلول کے کعیے مبشرہ ناز 171

ادهوري رات كاجا ند خالده ثار 216

0

m

كاسه ول سندى جين 152

العن رسول مقبول المعالم المعا

اسلام کو دنیا میں کی شان شہی ہے بندے کو غدا کی کی پیچان شہی سے

آیا جو بھی ویت میں دشوار سا لور مشکل ہوئی اک آن میں آسان شہی سے

دھرتی ہے جہاں بھی ہیں کہیں اولیا اللہ یزواں کا ملا ہے انہیں عرفان شہی ہے

ہر پھول کے چہرے پر ترے <sup>حس</sup>ن کا جلوہ کلیوں کو کمی کلیت و مسکان شہی سے

اس جگہ میں جہاں یاس کے جمائے ہیں اند میرے جینے کا ملا ہے دہاں سامان حبی سے

میں اور وفا کا کوئی منہوم نہ جانوں وابست رہے دیں میرا انھان تہی سے

گلہائے عقیدت جو نذر کرنا ہے اعجاز اس صنف میں اس کو ملا فیضان شہی سے



ہم نے اس قوت موہوم کو دیکھا نہ خا ہم نے اس کوہر نادیوہ کو پرکھا نہ چنا الک سواری کہ شامانہ تھی گھر پر اتری اگر بھل کی کہ شامانہ تھی گھر پر اتری اگر بھل کی کہ تہذیب نظر پر اتری جلوے دیکھے جو بھی شامل ایماں بھی نہ شے اور ہم ایسے تن آساں تھے کہ جمران بھی نہ شے الک کور دہمت آیا دل کی آخوش میں اک فور دہمت آیا ایک لور دہمت آیا ایک لور دہمت آیا در کی صدیوں پر چکتا آیا دیم و تشکیک سے الہام شعاری نہ رکی شب سے شغرادہ خادر کی سواری نہ رکی شب سے شغرادہ خادر کی سواری نہ رکی شب سے شغرادہ خادر کی سواری نہ رکی

بھروں کے مدف تیرہ سے بیرے اجرے بے کراں موج سے جروے اجرے ESEO MARINES OF THE

قارئین کرام! جولائی 2014 و کاشارہ پیش خدمت ہے۔

W

W

W

جب بیشارہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگاتو رمضان البارک کے مقدی مہینے کا آغاز ہو چکا ہوگااور آپ

اس کی رحمتوں سے ہمرہ مند ہور ہے ہوئے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے کہتم پر روز نے فرض کردیئے گیے جس طرح تم

ہیلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے ہے تا کہتم پر ہیزگار ہو۔ بیدہ صفت ہے جواللہ تعالی مسلمالوں میں ہیدا کہ تا

ہا تاہے کہ بندہ اللہ کی خاطر ہر پہندیدہ کا مے رک جائے۔ روز نے کی حالت میں ہم کھانے ہے اس لئے رک

ہاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کا تقاضا کیا ہے۔ خواہش کے بادجود نہ کھایا نہ بیا، وسائل موجود ہے،ان پر افقیار بھی

ہاتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ہم نے اپنا ہاتھ رو کے رکھا۔ اس سے قابت ہوتا ہے کہ ہمار بے

اندر تو ت ادادی موجود ہے کہ ہم ان کا موں ہے رک جا کیں جواللہ کو تا پہند ہیں اور ان کا موں کو کریں جواللہ کو بیت ہے۔ جب پر وان پڑھتا ہے تو بیس سے بیا در ہماری شرک ہے بھی زیادہ تر یب ہے۔ جب پر وان پڑھتا ہے تو بیل میں ماہ رمضان کی برکات سے ذیا دہ سے زیادہ نے اور فیض بیاب ہونے کی تو فرق میں ہے اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکات سے ذیا دہ سے زیادہ نے اور قبل ہمیں اور مضان کی برکات سے ذیا دہ سے زیادہ نے رہمان کا اس میں کا موس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکات سے ذیا دہ سے زیادہ نے بیار ہونے کی تو تا ہونے کی تا ہونے کی تو تا ہونے کی تا ہونے کی تو تا ہونے کی تو تا ہونے کی تو تا ہونے کی تو تا ہونے کی تا ہونے کی تو تا ہونے کی تا ہونے کی تو تا ہونے کی تا ہونے کی

عید تمبر: اگست کا شارہ "عید تمبر" ہوگا عید تمبر میں عید کے اشعار ، مہندی کے ڈیز ائن ، عید کے پکوان اور دوسری تحریر میں عید کی مناسبت ہے ہوں گی ۔ مصنفین ہے دوخواست ہے کہ دہ عید تمبر کے لئے اپنی تحریر میں جلد از جلد بجوا دین تاکہ عید تمبر میں جگہ یا عمیں۔

عبد مروے: فیدی آند سے پہلے عیدی تیاریاں شروع ہوجاتی ہیں، مہندی، چوڑیاں، نت نے لیاس، گھری آرائش وزیبائش اور مزے دارچٹ نے پکوان، آپ بھی ہر سال عید کے موقع پر خصوصی اہتمام کرتی ہوں گی۔ اس بارآپ نے عید کے موقع پر جوضوصی اہتمام آپ لئے اور اپنے دوست احباب کے لئے کیے ہیں ان کی تفصیل ہمیں کھی کہ بھوا کی مصنفین کے ساتھ قار کی بھی اس سلسلے میں کھی کر بجوا سکتے ہیں، اپنے جوابات اس طرح ہمیں بجوا کی کہ جوا کی تک ہمیں موصول ہوجا کیں۔

اس شارے میں: ۔ ایک دن حنا کے ساتھ میں مہمان ہیں فرح طاہر قریش اس کے ساتھ ساتھ قرۃ العین خرم ہاتی اور دافعہ کا خاری ہیں مہمان ہیں فرح طاہر قریش اس کے ساتھ ساتھ قرۃ العین دائے ، خالدہ شار بہشرہ ناز ، حیا بخاری ، شازیہ خان اور کنول ریاض کے انسانے ، سدرۃ المنی اور اُم مریم کے سلسلے وار ناولوں کے علاوہ حیا کے جمی مستقل سلسلے شامل ہیں۔

آپ کی آرا کا منتظر مردار محود

2011 -11 7 11 ---

## وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سے بیان کیا تو آپ سلی الشعليدة الدوسكم في قرمايا-"الشعليدة الدوسكم في كانام عبدالرحمن ركه لو-"

ہاتھ پھیرنا اور اس کے لئے دعا کرنا

عروه بن زبیراور فاطمه بنت منذر بن زبیر ہے روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ سیدہ اساءرضی الله عنهما ( مکہ سے ) جمرت کی نبیت سے اس وقت تعیس تو ان کے پیٹ میں عبداللہ بن زبير تھے، جب وہ قبامی آ کراڑیں تو وہاں سیدنا عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، پھر البیل لے کرنی كريم صلى الله عليه وآله وسلم كے باس آئيں تاكه آپ صلی الله علیه وآله وسلم اس کو تھٹی ویں، پس آب صلى الله عليه وآله وسلم في أنبيس سيده اساء رضی اللہ عنہما سے لے لیاء آئی کود میں بٹھایا پھر ايك هجور منكواني، ام المومنين عائشه صديقيه رضي الله تعالى عنهما كهتي مين كه بهم أيك كفرى تك هجور

ڈھونڈتے رہے۔ آخرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھجور کو چایا گر (اس کا جوس) ان کے مندمی ڈال دیا تو کہلی چیز جوعبداللہ کے بیٹ میں پیچی، وہ رسول الندصلي الندعليه وآله وسلم كالعاب تقاءسيده اساء رضی الله عنمائے کہا کہاس کے بعدرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في عبرالله يرباته يجيرا اوران کے لئے دعا کی اوران کا نام عبداللدر کھا اور جب وہ سات یا آٹھ برس کے ہوئے تو سیدیا زبیررصی الله تعالی عنه کے اشارے یہ وہ نمی صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے بیت کے لئے آئے توجب نی صلى الله عليه وآله وسلم نے ان كوآتے ديكھا تو مبسم فرمایا پھران سے (برکت کے لئے) بیعت کی، ( كيونگه وه من تھے)\_

و و محض آپ ملی الله علیه وآله وسلم کے پاس

"ميراايك لركا پيدا مواج تويس في اس كا

نام محد رکھا تو میری قوم کے لوگ اس نام کی

اجازت، بھے دیے سے انکار کرتے ہیں (جب

تك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجازت نه

تو آپ ملى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا۔

رکھو کیونکہ میں قاسم ہوں، میں تمہارے درمیان

منیم کرتا ہوں (دین کا علم اور مال عثیمت

الله تعالى كے ہاں بہترين نام

الشول الشصلي الشعليه وآله وسلم في فرمايا

سيدنا ابن عمر رضى الله تعالى عنه كہتے ہيں كه

" تہارے نامول میں سے بہترین نام

الله تعالی کے بردیک یہ ہیں، عبداللہ اور

بيج كانام عبدالرحمٰن ركهنا

میں کہ ہم میں سے ایک ص کے لڑکا پیدا ہوا تو

ال في ال كانام قاسم ركها تو بم لوكون في كما

کہ مجھے ابوالقاسم کنیت نہ دیں گے اور تیری آ نکھ

سيدنا جابر بن عبد الشرصي الشد تعالى عنه كبت

میرے نام پرنام رکھولیلن میری کنیت نہ

W

W

W

W

W

C

### لوكول نے كہا۔ 9 جولانی 2014



و سيرنا الس رضي الله تعالى عنه كت بي كه ایک مقام بقیع می دومرے کو پکارا۔ "ا\_ابولقاسم!" رسول التُدصلي الله عليه وآله وسلم في أدهر

نے آب صلی الله علیه وآله وسلم کوئیس پکارا تھا بلکه فلإل محص كو پكارا تها (اس كى كنيت بهي ابوالقاسم

سيدنا جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عند كمت

ہوا اور اس کے اس کا نام محر رکھا۔" لوگوں تے

" " بهم تخفي كنيت رسول الله صلى الله عليه وآله

" يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! مين تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔

''میرے نام سے نام رکھ لوگر میری گنیت ک طرح کتیت مت رکھو۔''

محمصلی الله علیه وآله وسلم کے نام کے ساتھ

"م میں سے ایک مخص کے ہاں لڑکا پیدا

وسلم کے نام سے میں رهیں گے، ( یعنی تھے ابوجر کہیں کہیں گے ) جب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآله وملم سے اجازت نہ لے۔"

تھنڈی شرکریں کے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 8 جولای 2014

عبدالثدنام ركهنا

ہیں کہ ابوطلحہ کا ایک لڑ کا بیار تھا تو سیدنا ابوطلحہ باہر

مگئے ہوئے تھے، وہ لڑکا مر گیا، جب وہ لوٹ کر

آئے تو انہوں نے پوچھا۔

رضی اللہ تعالی عنہمانے یو جھا۔

سيدنا انس بن ما لك رضى الله تعالى عند كت

"ميرا بجد كيها بي؟" (ان كي بوي) ام سليم

"اب پہلے کی نبت اس کو آرام ہے۔

پر اُم سلیم شام کا کھانا ان کے پاس لا میں

يحرمنج كوابوطلحه، رسول التُدصلي الله عليه وآليه

"كياتم في رات كوائي بيوى سي محبت كي

"اے اللہ! ان دونوں کو برکت دے۔"

"اس بحدكوا فعاكر رسول الله صلى الله عليه

وسلم کے باس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ہے سب حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ

"بال-" پرآب نے دعا کی۔

کھراً م سلیم کے ہال اڑکا پیدا ہوا تو ابوطلحہ سے کہا۔

وآلہ وسلم کے باس لے جاؤے" اور أم سليم نے

یج کے ساتھ تھوڑی مجوریں جیجیں تو رسول اللہ

صلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے اس بیے کو لے لیا اور

"ミチョンとしい"

(بيموت كى طرف اشاره باور چھ جھوٹ بھى

تو انہوں نے کھایاءاس کے بعد اُم سیم سے محبت

كى ، فارغ بوئے تو أم سيم نے كہا\_

" جاد بيكودن كردو"

ابوطلحہ نے کہا۔

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

ممانعت

W

W

سیدنا سمرو بن جندب رضی الله تعالی عنه
کہتے ہیں۔

"درسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے جمیں
ایٹ فلاموں کے چار نام رکھنے سے منع فرمایا،
الکے ،رباح ، سیاراورنا فع۔"

ر مرا ہے۔ سیدنا سمرو بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

"الله تعالی کو چار کلمات سب سے زیادہ پہند ہیں، سجان الله، الحمدالله، ولا الله، والله اکبر، پہند ہیں، سجان الله، الحمدالله، ولا الله، والله اکبر، ان میں سے جس کوچاہے پہلے کہے، کوئی نقصان نہ ہوگا اور اینے غلام کا تا میں اراور رہاح اور آئے (اس کے وہی معنی ہیں جوائے کے ہیں) اور اسے نہ رکھو، اس لئے کہ تو ہو چھے گا کہ وہ وہاں ہے نہ رکھو، اس لئے کہ تو ہو چھے گا کہ وہ وہاں ہے (بعنی بیاریا رہاح یا آئے یا آئے) وہ کیے گا، نہیں

"" مره نے کہا که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ریدی جارنام فرمایا تو مجھ سے زیادہ نام بیان نہ کرنا۔"

ر سے) (غلام کے لئے)''عبد،امتۂ''اور (مالک کے لئے)''مولیٰ،سید''بولنے کے متعلق

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ''کوئی تم میں سے (اپنے غلام کو) یوں نہ کے کہ پانی پلا اپنے رب کو میا اپنے رب کو کھانا کھلایا اپنے رب کو وضو کر اور کوئی تم میں سے دوسرے کوانیارب نہ کے بلکہ سیدنا مولی کے اور وآلہ وسلم برہ (نیکو کاربیوی کے گھر) سے چلے ملے۔" مسلم)

"بره" كانام زينب ركهنا

محر بن عمر بن عطاء کہتے ہیں۔

'' میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا تو زینب

بنت ابی سلہ نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ

منع کیا ہے اور میرا نام بھی برہ تھا

مجر رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔

'' پی تعریف مت کرو کیونکہ اللہ تعالی جانیا

ہے کہتم میں بہترین کون ہے۔''

لوگوں نے عرض کیا۔

د' پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں۔''

پر ہم آن ہو گیا ہم رہیں۔ تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ ''زینب رکھو۔''

انگورکا نام' " کرم' رکھنے کا بیان

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ ''کوئی تم میں سے انگورکو''کرم'' نہ کہاس لئے کہ''کرم''مسلمان آ دمی کو کہتے ہیں۔'' (مسلم)

سیدنا وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا۔

" (اگورکو) کرم بہت کہو بلکہ عنب کہو یاحبلہ کہو یٰ (مسلم) فلح ،رباح ، بیاراور نافع نام ر کھنے کی انکے ،رباح ، بیاراور نافع نام ر کھنے کی يچ کا نام منذرر کھنا

سل بن سعد کہتے ہیں کہ ابواسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا منذر جب پیدا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کوائی ران پر رکھا ادر (اس کے والہ ) ابواسید ہیٹھے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیز میں اپنے سامنے متوجہ ہو ہے تو وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران ہو ہے اٹھالیا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران جیال آیا تو فر مایا۔

خیال آیا تو فر مایا۔

\*\* بیکہ کہاں ہے؟\*\*

سيدنا اسيد في كها \_ " يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم نے اس كوا شماليا \_"

آپ ملی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ "اس کانام کیا ہے؟" ابواسید نے کہا۔ "فلال نام ہے۔"

تو آپ ملی الله علیه وآله وسلم فے فرمایا۔
''نہیں، اس کانام منذرہے۔'' پھراس دن
سے انہوں نے اس کانام منذرہ بی رکھ دیا۔
سے انہوں نے اس کانام منذرہ بی رکھ دیا۔
(مسلم)

"يرة" كانام جوير بيركفنا

سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عند كهت

یں ۔ 'اُم المومنین جوریہ رضی الله عنها کانام پہلے برہ تھا تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان کانام جوریہ رکھ دیا،آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم برا جانتے تھے کہ بہ کہا جائے کہ نبی صلی الله علیہ '' مجوری ہیں۔'' آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجوروں کو کے رچبایا پھراپنے منہ سے نکال کرنچ کے منہ میں ڈالا پھراس کا نام عبداللہ رکھا۔ میں ڈالا پھراس کا نام عبداللہ رکھا۔ (مسلم)

W

W

W

انبیاءاورصالحین کے نام

سيدنا مغيره بن شعبدرضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كہ جب بيل نجران بيل آيا تو وہاں كران ميں آيا تو وہاں دوايت ہے كہ جب بيل نجران بيل آيا تو وہاں دون كى بہن۔ " (لعنى مريم بيل) پڑھتے ہوكہ"ا لے ہارون كى بہن۔ " (لعنى مريم عليه السلام كو ہارون كى بہن كہا ہے) حالانكه (سيدنا ہارون، موئ عليه السلام كے بھائى شے اور) موئ عليه السلام، عليه السلام سے اتنى مرت بسلے تھ (پھرمريم عليه السلام كى بہن كيونكر ہو على بيل تق (پھرمريم ہارون عليه السلام كى بہن كيونكر ہو على بيل ق اله وسلم ہارون عليه وآله وسلم جب بيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جب بيل رسول الله عليه وآله وسلم ہے ہو جھا تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم نے اپ جھا تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے اپ جھا تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے ا

(بیدوہ ہارون تھوڑی ہیں جومویٰ کے بھائی شے) بلکہ بنی اسرائیل کی عادت تھی (جیسے اب سب کی عادت ہے) کہ بیہ پیغیروں اور اگلے نیکوں کے نام پرنام رکھتے تھے۔''

یج کا نام ابراہیم رکھنا

سیدنا ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کے منہ میں ایک مجور چہا کرڈالی۔

منا (10) جرلاني 2014

حندا (11) مولاني 20/4

YWW.PAKSOCIETY.COM OF SPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIET

من المراح المن المراج ال ين وكال بمريد كالينز في ممثل والمرا عمود کرا رکھا ہے یا بالس ہے جس پر کیڑے نظے ين، يه بات محى ين كدادي كما كركول دائروى ہوجائے یا مثلث دکھائی دے جس کے نیے دو یائے گے ہوں اس کوری معطیل کی ی صورت ہوتی جاہیے کہ جیومیٹری کی ساری شکلوں میں مميں يمي پند ہے، رقبہ تكالنے ميں بھي آساني م کھے تصوراس د بلانے کی تحریک میں حکومت كا بھى ہے جس نے بحث كرو بحت كروكى مهم جلا رطی ہے، خواتین حب الوطنی کے جذبے بے مجور نه مرف تمور الماني بن بلكه تمور البيتي بمي بن تاكه قالتوكير ابيرون ملك بيني كرزرمبادله كمايا جا الجي كل عى ايك محرّمه سے ہم نے كها كه "ميرنيا فيتن كب سے لكلا، شلوار كے ساتھ بلاؤز ينخاية سازمي كساته يبناجاناك ناراض موكر بويس\_ "بيبلاوز كيل بصاحب يميض ب-" شلوار کا بھی بقول جارے ایک دوست کے ایے بتلا حال ہوا ہے کہ پہلے جار کر میں ایک شلوار بتي مى ، اب ايك كزر من جارشلواري بتي الن الحكرا فرا فرا في المات العادار بد بناسج يادو پشرينا كراوڙه مجير تحورا كمانے إور تحورا يہننے كے علاوہ بمي خواتین کی طرح کی جس کرنی میں جس سےاس الرام كى رويد موجالى بكر كورتس كفايت شعار میں ہوئیں، مثال کے طور پر اپنی عمر تک کھٹا کر

(مسلم) مردوایت می کانام نگر ناز

''روکی مجیکی کھا کے شندایاتی پی۔'' بھت کبیر کے اس ایدیش پر ہماراعمل مجوزہ عادیا ہے، پچھ ضرورہ امکین کل ہم نے رئیس گھرانے کی ایک خاتون کو مو کھے گڑے چہاتے، آ، مرد بھرتے ادر شندا یانی ہیتے دیکھا، تو بہت متاثر

"ہم آپ کی خاکساری سے بہت متاثر ہوئے، مانلیے کیاانعام مانگی ہیں۔" بولیں۔

"اس معالم میں کچھ دخل اکسار کوئیں ہے، بچھے کیر الدین اسپیشلسٹ نے یہ بتایا ہے کہ آپ بالکل ہی بارہ من کی دھوبن نہیں بنا چاہتیں اور غبارے کی طرح پھنا بھی پید نہیں کرتی تو ڈاکٹنگ کیجئے، باتھ روک کر کھائے، کم کھائے، مادہ کھائے، بلکہ ہو سکے تو پچھے نہ کھائے، مادہ کھائے، بلکہ ہو سکے تو پچھے نہ کھائے، بال ہوا کی ممانعت نہیں، وہ جھنی جی چھائے۔ "

"أدر كھانوں كے بارے ميں تو واكر صاحب كا مثورہ صائب ہے ليكن ہوا كى بحى احتياط ركھي، زيادہ ہوا كھانے سے رياح كا انديشہہے۔"

کھاتے پیتے گرانے کی جس خاتون کو بھی دیکھیے ،اس م میں دہلی ہوئی جارتی ہے کہ اس پر مٹاپا دن بدن چڑھ رہاہے، اصل میں دہلا پا بھی فیٹن ہو گیا ہے حالانکہ کسی خاتون کا ایسا دہلا ہوتا بھی کیا کہ یہ معلوم ہو،قدرت نے فرش زمین پر اچھانام تبدیل کرنا

سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه کی ایک بٹی کا نام عاصیہ تھا تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وشلم نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔

(مسلم) نی صلی الله علیه وآله وسلم اوران کی آل کی گزران میں تنگی

سيرنا عروه أم الموتين عائشه صديقه رضي الله عنها كرق الله عنها كرق الله عنها كرق الله عنها كرق المقيل -

"الله كى مم اك ميرك بھانج ہم ايك چاندد كھتے، دوسرا ديكھتے، تيسرا ديكھتے، وہ مہينے ميں تين چاند ديكھتے اور رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم كے محرول ميں اس مت تك آگ نه جلتی تھی۔"

میں نے کہا۔ ''اے خالہ! پھرتم کیا کھا تیں؟'' انہوں نے کہا۔ ''محجوراور پانی،البتہ رسول الڈصلی اللہ علیہ ''ملم کر سمجہ عمل پر حتمہ اللہ علیہ

وآلہ وسلم کے پچھ بھسائے تھے، ان کے دودھ والے جانور تھے، وہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے لئے دودھ بھیج تو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے لئے دودھ بھیج تو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم دودودھ بھیں بھی پلادیتے۔''

ቁ ተ کولی تم میں سے یوں نہ کیے کہ میرا بندہ یا میری بندی بلکہ جوان مرداور جوان کورت کیے۔'' (مسلم)

چھوٹے بچے کی کنیت رکھنا

W

W

W

سیدناانس بن ما لک رضی الله تعالی عند کہتے
ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں
سے زیادہ خوش مزاج تھے، میر اایک بھائی تھا جس
کو ابو عمیر کہتے تھے (اس سے معلوم ہوا کہ کمن
اور جس کے بچہ نہ ہوا ہو کئیت رکھنا درست ہے)
(میں بچھتا ہوں کہ انس سے کہا کہ) اس کا دودھ
چھڑایا گیا تھا تو جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ
وسلم آتے اور اس کو دیکھتے تو فرماتے۔
وسلم آتے اور اس کو دیکھتے تو فرماتے۔
"اے اباعیر! نغیر کہاں ہے؟" (نغیر ملبل
اور چڑیا کو کہتے ہیں) اور دہ لڑکا اس سے کھیاتا تھا۔
اور چڑیا کو کہتے ہیں) اور دہ لڑکا اس سے کھیاتا تھا۔
(مسلم)

الله تعالى كے بال سب سے برانام

احمد بن طنبل نے کہا کہ میں نے ابو عمر و سے
پوچھا کہ 'اضع'' کا کیامعنی ہے۔
تو انہوں نے کہا۔
''اس کا معنی ہے ''سیسی سے نا

"اس کا معنی ہے"سب سے زیادہ لیل۔"

عند (12 بولاني 2014

والے کے ساتھ خاص رعایت، یعنی آپ پندرہ بونڈ کے بجائے سرہ بونڈ کھٹا کتے ہیں جن صاحب یا صاحبہ کو ضرورت ہو، ہیں رویے اشتمارات و پیکٹ کے لئے بھی کرہم سے مقت طلب كريس بلكة محصول واك بم اين ياس س ویں مے، لفن دن کا خری البتہ بذمہ خریداررہے گا، مارے یاس ایک اگریز کا شوقلیث جی موجود ہے، وہ سابقہ مشرقی یا کتان سے ایک ہامی اینے ساتھ ولا بیت کے جانا حابتا تھا، ر كيب مجه ين نه آني مي ، آخر چند روز ماري کولیاں اسے مسل استقال کرا میں حی کہ وہ مالمى كا خلاصه بلكه كيس بيرره حمياء اب كيا تماء موث لیس میں بند کیا اور لے کیا ، مرضرور کیا تھا لین آپ نے سنا ہوگا، زندہ ہاتھی ایک لا کھ کا، مرا 公公公 一人名か

W

W

W

البھی کیا ہیں پڑھنے کی عادت ابن انشاء اردو کی آخری کتاب ..... ہے خمار گندم ..... ہے خمار گندم ..... ہے آوار ، گرد کی ڈائری .... ہے آوار ، گرد کی ڈائری .... ہے ابن بطوط کے تعاقب میں ... ہے ابن بطوط کے تعاقب میں ... ہے گری گمری مجرا سافر ..... ہے خطانشا جی کے .... ہے نوانشا جی کے ادو بازار ، لا ہور نون نمبرز 7321690-7310797 ایک صاحبہ نے تو ہمیں سلطانی گواہ بھی بتالیا اور کہا۔ دوس تر خور ما نیتر ہوں کی میں اکتران

"آپ تو خود جانے ہیں کہ میں پاکستان بنے سے پہلے دہلی میں آل اغریار پڑیو میں بمیشہ بچں کے پردگراموں میں حصد لیا کرتی تھی پہلو پاکستان کے حالات اور نزلے نے چونڈ اسفید کر دیا ہے۔ "غرض کہ قلم والوں کو کوئی صاحبہ اکیس برس سے کم کی نہلیں، ہم فارغ ہو کر ہا ہر نکلے تو انہی میں سے ایک صاحبہ کوفٹ پاتھ پر کھڑے پایا، ہم نے کہا۔ پایا، ہم نے کہا۔ پایا، ہم نے کہا۔

"میری لڑی نے کہا تھا کہ واپسی میں مجھے
ابنی کار میں لے لیس گی، کالج میں توبارہ ہے تی
چشی ہوجاتی ہے، جانے کہاں رہ گئی ہوں گی۔"
ایک زمانہ تھا کہ اولا داور والدین کی عمر میں
اچھا خاصا فرق ہوا کرتا تھا، بالعموم زیادہ، ورشہ
پندرہ سولہ برس کا تو مغرور، اب تو دنیا تی بدل گئی

پرورہ کرئی شے اپنے حال پر نہیں رہی، ایک محفل میں ایک والدہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہدری خیس کہ اب کے تمبر میں میری عمر بیس سال کی ہو جائے گی، است میں ان کی صاحبز ادبی پہنچ کئیں، چھوٹوں کو بردوں کی گفتگو میں بولنا تو نہیں جا ہے لیمن آج کل کی اولا د کا آپ جائے ہیں، چلا کر راہم،

"ای خدا کے لئے اپنی اور میری عمر میں تو ماہ کا فرق تو رکھ لیا سیجئے۔"

کین ذکرتو کھانے پینے بلکہ نہ کھانے پینے کا تھا اس سے وزن ضرور کھٹ جاتا ہے کین تکلیف بھی ہوتی ہے، اس خیال سے ہم نے بلا درد وزن گھٹانے کی گولیاں ایجاد کی ہیں کہ ایک گولی کھائے یا جی پونٹر وزن گھٹائے، دو کھائے دس پونٹر کم ہو جائے، تین گولیاں اسمی کھانے فیروزسنز کے ڈاکٹر وحید بھی تھے، ساؤنا باتھ ہم نے وہاں بہلی باردیکھا جس میں پہلے آپ کوگرم کمرے میں بٹھا کر ابالتے ہیں، درجہ حرارت درجہ جوش ہے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کوفور آبھا گ کر برفائی پائی میں چیلانگ دگائی ہوئی ہے، ہم نے تو ایک بار کیا اور اس کے بعد درازی عمر کے لئے دعا کی، ڈاکٹر وحید دو تین بار نہائے اور کہنے گئے۔

''ہرخوطے کے بعد میں خودکو بفتر دی سال جوان ترمحسوں کرتا ہوں۔''

وہ پھر تیار ہورہ تھے کہ ہم نے روک لیا اور کھا۔

''ڈاکٹر صاحب دوغوطے آپ نے اور لگائے تو غوں غوں کرتے لکلیں گے، ہمارے پاس تو آپ کے لائق نہ بب ہے نہ چڈی ہے، نہ گرائپ واٹر کا ذخیرہ ہے۔'' بوی مشکل سے مانے۔

### \*\*

یا کتان ٹیلی وژن والوں نے اشتہارات کے لئے بعض قاعدے ہوئے سخت رکھے ہیں، اگر آپ سگریٹ کے اشتہار میں کسی خاتون کو سگریٹ پینے اور دوواں اڑاتے دکھانا چاہج ہیں تواس خاتون کی عمراکیس برس سے کسی صورت کم نہیں ہوئی چاہیے۔

یں بوں ہو ہے۔
سگریٹ کے ایک اشتہاری قلم کے لئے
انٹرویو لینے والوں میں ہم بھی ہتے امیدوار ہی ق
بہت آئیں، لیکن جب اعلان ہوا کہ جو خواتین
اکیس برس سے زیادہ کی ہیں، وہ آگے آجا کیں، قو
سب ایک دوسری کا منہ ویکھنے لگیں، بعض تو پہنے
تی پڑیں کہ ''فوج ہم کیوں ہوں اکیس برس کی،
اکیس برس کے ہوں جارے دعمٰن، بعض تو
گڑیاں اور محلونے تکال کر ان سے کھیلے لگیں،

بتانی ہیں ،آج کل کے ذیائے میں جب کہ ہر چیز کو بڑھ ابڑھا کر بتائے کا رواج ہے ، مورتوں میں اتا اکسار قابل تریف ہے ، البتہ زیادتی ہر چیز کی بری ہوتی ہے جی کہ اکسار اور عمر گھٹائے کی بھی ، ایک صاحبہ کو ہم جانے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت انفارہ ہیں برس کی تعین ، پچھلے دنوں پھران کی ایک تحریر چھپی جو خود توشت حالات پر مشتمل کی ایک تحریر چھپی جو خود توشت حالات پر مشتمل کی ایک تحمل میں انفارہ ہیں برس بی لکھا پایا ، ہم نے ایک تحفل میں ان سے کہا کہ۔

W

W

W

"جمیں تو آپ کی ان تر روں میں زیادہ حرا آتا ہے جو آپ نے اپنی پیدائش سے پہلے لکھی تھیں۔" بولیں۔

"كيامطلب؟" "م نے كہا۔ "يكى 1945ء، 1946ء كى بات كررہے

اس پر بؤی مشکل سے انہوں نے اپنی عمر میں دیں سال بڑھائے، دیں پھر بھی اپنے پاس رکھ لئے۔

ہماری قلمی ایکٹرسیں خاص طور پراس بات
کا خیال رکھتی ہیں کہ ان کی عمر نارواطوار پر ہو ہے
نہ پائے، ایک صاحبہ ہمارے ساتھ کی تعمیلی ہوئی
ہیں، ہیں برس کی عمر تک تو وہ اور ہم، ہمر رہے،
اس کے بعد ہم ایس سال کے ہوگئے تو وہ افرارہ
سال کی ہوگئیں، ہم بائیس کے ہوئے وہ افرارہ
کی ہوگئیں، بعد میں کیا ہوا، ہمیں معلوم نہیں
کی ہوگئیں، بعد میں کیا ہوا، ہمیں معلوم نہیں
گونکہ اب ایک مت سے آئیس نہیں ویکھا، بال
قلم میں ضرور دیکھا تھا، جس میں وہ ایک بے بی کا
کردار کرتی، لولی پاپ چائی کد کڑے لگائی
دکھائی دی تھیں۔

میلی باراران کے سزیس مارے مراہ

المناس 15 مولاني 2014

/ المارك

عبيادات و وظائف

دار کے برابر تواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ

كم " إ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بهم مين

ے ہرایک کوتو افطار کرانے کا سامان میسر مہیں

ہوتا تو کیا غرباء اس عظیم تواب سے محروم رہیں

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔

جودودھ کی تھوڑی سی کی میانیاتی کے ایک تھونٹ

كلام جارى ركھتے ہوئے آعے ارشادفر مايا كماور

جو کوئی روزه دار کو بورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ

تعالی میرے دوش کوڑ سے ایسا سراب کرے گا

جس کے بعد اس کو بھی بیاس نہ لکے کی تا کہ وہ

فرمایا اس ماه مبارک کا ابتدائی حصدر حت باور

درمیانی حصر مغفرت ہے اور آخری حصر آلش

دوزخ سے آزادی ہے،اس کے بعد آ سملی اللہ

عليه وآله وسلم نے قرمايا اور جوآدي اس مينے ميں

اینے غلام و خادم کے کام میں تخفیف و کمی کردے

كا الله تعالى اس كى مغفرت فرماد مے كا اور اسے

دوز خ اسے رہائی اور آزادی دے گا۔ (شعب

الايمان ميمتي معارف الحديث)

اس كے بعدآب ملى الله عليه وآله وسلم نے

جنت من الله جائے۔

يرك روزه داركاروزه افطار كراوي

"الله تعالى به ثواب اس محص كو بھي دے گا

رسول الشملي الشعليه وآله وسلم تے سلسله

آب صلی الله علیه وآله وسلم سے عرض کیا گیا

روزه دار کے بواب میں کوئی کی کی جائے۔"

## روزے کی فضلیت

W

W

W

0

m

حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریج کو رسول التدصلي الله عليه وآله وسلم في جم كو ايك خطبددیا، اس میں آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے

''اپیے لوگو! تم پرایک عظمت اور برکت والا مہیندسامیطن ہورہا ہے،اس مہینے کی ایک رات (شب قدر) ہزار مہينول سے بہتر ہے،اس مينے كروز بالله تعالى في فرص كي بين اوراس كى راتوں ميں بارگاہ الى ميں كمرے ہونے (لعنى نماز تراوح يوصف) كونقل عبادت مقرر كيا ے، (جس کا بہت بڑا تواب رکھا ہے) جو مص اس ميني مين الله تعالى كى رضا اوراس كا قرب عاصل كرنے كے لئے فير فرض عبادت (يعني سنت بالفل) اداكر عكالودوس عزماني ك فرضوں کے برابراس کا تواب ملے گااوراس تمہینہ على فرض اداكرنے كا تواب دوسرے زمانے كے سر فرضول کے برابراس کا تواب ملے گا يمبركا مہینہ ہاور مبر کابدلہ جنت ہ، بیہ مدر دی اور م خواری کا مہینہ ہے اور یمی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو (اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لئے ) افطار کرایا تو اس کے لئے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کاذراجہ ہوگااوراس کوروزہ

# روزے میں احساب

حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الشملی الشہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا که "جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و اختساب کے ساتھ رھیں گے ان کے ب گزشتہ گناہ معاف کر دیتے جاتیں گے اور اسے ہی جولوگ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتول میں نوافل (تراوی و تہجر) مردهیں کے ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف كرديج جائيں مح اوراى طرح جولوگ شب قدريس ايمان واحتساب كے ساتھ تو اقل پر حيس گ، ان کے بھی سارے پہلے گناہ معاف کر دئے جاتیں گے۔ ( مجم بخاری، مسلم، معارف

## روزے کی برکات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

'روزه رکھا کرو تندرست رہا کرو گے۔''

اور روزے سے جس طرح ظاہری و باطنی مفرت زائل ہولی ہے ای طرح اس سے ظاہرو باهنی مرت حاصل ہوتی ہے۔

## روز ہے کی اہمیت

حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهما فرمالي بين كه "جب رمضان المبارك كاعشره إحيره شروع بهوتا تورسول الشصلي الثدعليه وآله وسلم كمركس ليت اورشب بيداري كرتے يعني بوري رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے اور

اسيخ كحر كے لوكوں لينى از دواج مطيرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگا دیے تا کہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیں۔ ( مينج بخاري، وفيحمسلم، معارف الحديث)

W

W

W

C

روايت بلال كي تحقيق اورشابد كي شهادت

آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي سلت بير محل كه جب تك روايت بلال كا فبوت نه مو جائے یا کوئی فینی کواہ شمل جائے آپ روزے شروع نذكرت جنيها كهآب صلى الله عليه وآله وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه کی شہادت قبول كركروزه ركعا\_ (زادالمعاد)

اورآپ ملی الله علیه وآله وسلم با دل کے دن كاروز وليس ركفت تقي ندآب في اس كاهم ديا بلك فرمايا "جب بادل مولو شعبان كيمس دن يورے كيے جاسل"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے میں کدرسول الشصلی الله علیه وآلہ وسلم نے ارشاد

" واندد كي كرروزه ركهواورجا ندد كي كرروزه چھوڑ دو، اور اگر (٢٩ ياري كو) جاند دكھائى ند دیے تو شعبان کی تمیں کی گنتی پوری کرو۔'' ( می بخاری ومسلم معارف الحدیث)

حضورصلي الله عليه وآله وسلم كاارشاد كرامي ے کہ" محری میں برکت ہے،اسے برکز برکزنہ چھوڑنا، اگر چھے مہیں تو اس وقت یالی کا ایک محونث بی لیا جائے کیونکہ سحری میں کھانے یے والوں براللہ تعالی رحمت قرماتا ہے اور قرشتے ان کے لئے دعائے فرکرتے ہیں۔ (منداحم، معارف الحديث)

عند (16 مولاني 2014

SCRINED BY PRINCUSURDUNGVELS

افطار

W

W

W

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں
مجھے وہ بندہ زیادہ مجبوب ہے جوروزے کے افطار
میں جلدی کرے (یعنی غروب آ فقاب کے بعد
بالکل دیر نہ کرے) (معارف الحدیث، جامع
بالکل دیر نہ کرے) (معارف الحدیث، جامع
تر نہ ک)

حضرت سلیمان بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ''جب تم میں سے کسی کا روزہ ہووہ تھجور سے افطار کرے اور اگر تھجور نہ یائے تو پھر یائی ہی سے افطار کرے اس لئے کہ پائی کو اللہ تعالی نے طہور بنایا ہے۔

(مند احمر، اني داؤد، جامع ترمذي، ابن ماجه، معارف الحديث)

حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت --

ہے کہ۔

''رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم مغرب کی الله علیہ خدر تر مجوروں سے روزہ افطار فرماتے سے اور اگر تر مجوری بروفت موجود نہ ہوتیں تو خشک مجوروں سے افطار فرماتے سے اور اگر تر مجوری بروفت موجود نہ اگر خشک مجوروں سے افطار فرماتے سے اور اگر خشک مجوری بھی نہ ہوتیں تو چند کھونٹ بانی پی اگر خشک مجوری بھی نہ ہوتیں تو خشرت عمر رضی الله تعالی عنہ سے روایت حضرت عمر رضی الله تعلیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہوایا "روز سے دار کی ایک بھی دعا افطار کے فرمایا "روز سے دار کی ایک بھی دعا افطار کے وقت مستر د نہیں ہوئی۔" (ابن ماجہ، معارف وقت مستر د نہیں ہوئی۔" (ابن ماجہ، معارف

زادت

اکثر علاء اس بات پرمتفق ہیں کہ تر وار کے مسنون ہونے پر اہل سنت و الجماعی ا اجماع ہے، آئمہ اربعہ میں ہے بینی امام اعظم ا حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ ا امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ ان سب حضر الد کی کمابوں میں اس کی تقریح ہے کہ تر واسی ا ہیں رکعات سنت موکدہ ہیں۔

### قرآن مجيد كاسننا

رمضان شریف میں قرآن مجید کا ایک میر ترتیب دارتر ادر کی میں پڑھنا سنت موکدہ ہے ا کسی عذر ہے اس کا اندیشہ ہو کہ مقتری خل نظر سکیس کے تو پھر الم ترکیف ہے آخر تک فار سورتیں پڑھ لی جا کیں، ہررکعت میں ایک سورت ہو پھر دس رکعت پوری ہونے پر پھرانمی سورتول ا دوبارہ پڑھ دے یا اور جوسورتیں جا ہے پڑھے دوبارہ پڑھ دے یا اور جوسورتیں جا ہے پڑھے

## تراوح بورامهينه يزهنا

تراوح کا رمفیان المبارک کے پور مہینے پڑھنا سنت ہے اگر چہ قرآن مجید مہینہ تھ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے مثلاً پندرہ رواہ میں قرآن مجید ختم ہو جائے تو ہاتی دنوں میں مج تراوح کا پڑھنا سنت کوکدہ ہے۔

## تراوح میں جماعت

تراوی میں جماعت سنت موکدہ ہے اگر چدا کیک قرآن مجید جماعت کے ساتھ فتم ہ چکا ہو۔

## تراوی دودورکعت کرکے پڑھنا

عدا ( 18 ) حولاتي 20/4

تراوی دو دو رکعت کرکے پڑھنا جا پ

چارد کھت کے بعد اس قدر تو قف کرنا چاہے کہ چارد رنماز میں صرف ہوا ہے لیکن مقتر یوں کی جس قدر نماز میں صرف ہوا ہے لیکن مقتر یوں کی رعافت کرتے ہوئے وقت کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ (بہتی زیور)

## تراوت کی اہمیت

رمضان المبارك ميں تراوت كى فماز بھى الت موكدہ ہے، اس كا چھوڑ دينا اور نہ پڑھنا گناہ ہے (عورتيں اكثر تراوت كى فماز كو چھوڑ دى بى ايسا ہرگزنه كرنا چاہيے۔ عشاء كے فرض اور سنتوں كے بعد بيں

عشاء کے فرص اور سنتوں کے بعد ہیں رکعت نماز روائ ہڑھیں جب ہیں رکعت تراوی رہھ چکیں تو اس کے بعد وتر پڑھیں۔ (بہتی زیور)

## تراوی کی بیں رکعتوں پر حدیث

حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمات بین عباس رضی الله تعالی عنه فرمات بین که نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم رمضان بین بین رکعتین اور ورز پڑھا کرتے تھے۔ (جمع الزوائد ۲۷ اج ۲۳ بحوالہ طبرانی) اگر چہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے کیکن چونکہ صحابہ کرام اور تابعین کا ضعیف ہے کیکن چونکہ صحابہ کرام اور تابعین کا

اگر چہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی معیف ہے کین چونکہ صحابہ کرام اور تابعین کا مسلسل تعامل اس پر رہا ہے اس کئے محد ثین اور فقہا کے اصول کے مطابق بیرحدیث مقبول ہے۔ حضرت سائب بن پزیداور بزید بین رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں صحابہ کرام ہیں رکعت تراوی پڑھا کرتے تھے۔

رمضان المبارك بين شب بيدارى ، توافل رمضان المبارك بين شب بيدارى ، توافل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا كم الله تعالى في رمضان المبارك ك

ماہ رمضان کے وظا کف رمضان کی پہلی شب بعد نماز

روزوں کو قرض قرمایا ہے اور میں نے رمضان کی

شب بیداری کو (تراوی اور تلاوت قرآن کے

لئے) تہارے واسطے (الله تعالی کے حلم سے)

سنت بنایا ( کیموکدہ ہونے کے سبب وہ بھی

ضروری ہے) جو تھ ایمان سے اور تواب کے

اعتقاد سے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان

کی شب بیداری کرے وہ اینے گنا ہوں سے اس

دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کواس کی

حضرت رسول خدامتكي الثدعليه وآله وسلم

ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک بہت

ہی باہر کت اور فضلیت والا مہینہ ہے اور میصبر و

فنكراورعبادت كامهيند باوراس ماه مبارك كى

عبادت كا تواب سر درج عطا موتاب، جوكوني

ایے بروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی

حاصل کرے گا، اس کی بہت بوی جزا خداوند

تعالى عطا فرمائے گا۔

مال نے جنا تھا۔ (نسائی،حیوہ اسلمین)

W

W

W

ماہ رمضان کی پہلی شب بعد نماز عشاء ایک مرتبہ مورہ دفتح پڑھنا بہت انصل ہے۔ رمضان شریف میں ہر نماز عشاء کے بعد روزانہ تین مرتبہ کلمہ طیب پڑھنے کی بہت نصلیت ہے، اول مرتبہ پڑھنے سے گنا ہوں کی معفرت ہو گی، دوم مرتبہ پڑھنے سے دوزخ سے آزاد ہوگا، تیسری بار پڑھنے سے جنت کا مستحق ہوگا۔ تیسری بار پڑھنے سے جنت کا مستحق ہوگا۔

## شبقدر

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ارشاد فر مایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری دی راتوں کی طاق راتوں ہیں۔

هندا (19 حولاني 2014

ستائيسويں شب كودوركعت نماز يڑھے، ہر ماہ رمضان کی بچیسویں تاریخ کوشب قدر کو رکعت میں سورہ فاتھ کے بعد سورہ قدر عن تین عارر کعت نماز دوسلام سے پڑھے، بعدسورہ فاتجہ مرتبه اسوره اخلاص استائيس مرتبه يره حراكنا مول عُے سورہ قدراکی ایک بار اسورہ اخلاص یا یکی یا یکے ك مغفرت طلب كرے الله تعالى اس كے بچھلے م تي برركعت على يزه-بعدسلام كے كلم طيب أيك سود فعد برم ھے۔ تمام كناه معاف فرمائ كانشاالله ستائيسوي شب كوجار ركعت نماز دوسلام ررگاہ رب العزت سے انشا اللہ تعالی بے سے پڑھے، ہررکعت میں بعدسورہ فاتحہ کے سورہ شارعبادت كالواب عطاموكا تكاثر أيك أيك مرتبه، سوره اخلاص تين تين مرتبه بچیپویں شب کو جار رکعت نماز، دوسلام ر معن اس تماز کے برصے والے یر سے اللہ ے را ھے، ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تعالى موت كى حق آسان كرے كاء انشا الله تعالى قدر تنن تين مرتبه، سوره اخلاص تين تين مرتبه اس کوعذاب تبرجی معاف ہوجائے گا۔ را ھے، بعدسلام كےستر دفعهاستغفار برمھے۔ ستائيسوين شب كودوركعت نمازيز هے، ہر پیپویں شب قدر کو دو رکعت نماز پڑھے، رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص سات ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک سایت مرتبه روهے، بعد سلام کے ستر دفعہ استغفار ایک مرتبه بسوره اخلاص بندره بندره مرتبه برط هے، بعد سلام كے ستر دفعہ محمد شہادت راجھ۔ انشاالله تعالی اس تماز کویز صنے والے اپنے بدنماز واسط نجات عذاب قبر بهت الفلل جائے تمازے نداھیں کے کداللہ یاک اس کواور اس کے والدین کے گناہ معاف کر کے مغفرت فرمائے گا اور اللہ تعالی فرشتوں کو علم دے گا کہ اس کے لئے جنت کو آرات کرد اور فرمایا کہ وہ ماہ رمضان کی بجیسویں شب کوسات مرتبہ جب تک تمام بہتی تعتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سورہ دخان پڑھے، انشا اللہ اس سورہ کے پڑھنے ے عذاب قبرے تحفوظ ہوگا۔ لے گا اس وقت تك اب موت ندآئ كا، پچیبویں شب کو سات مرتبہ سورہ سمج پڑھنا واسطے مغفرت بیدعا بہت انفل ہے۔ واسطے ہرمراد کے بہت انقل ہے۔ ستائيسويں شب كو جار ركعت نماز يڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر تین تین سودہ اخلاص بچاس بچاس مرتبہ بڑھے، بعدسلام عده مين سرد هكرايك مرتبة تيسراكلمه يزهي اس کے بعد جو حاجت دنیاوی و دنیوی

W

W

W

C

ستائيسوين شب قدر كوباره ركعت نماز تين سلام سے پڑھیں ہررکعت میں سورہ فاتحے کے بعد سوره قدرایک ایک مرتبه سوره اخلاص بندره بندره مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے سر مرتبہ استغفار یڑھے،انشااللہاس نماز کے پڑھنے دالے کونبیوں کاعبادت کا تواب عطافر مائیں گے۔

اکیسویں شب کو دو رکعت نماز پڑھے، رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک ایک بار، سورہ اخلاص نین تین بار برجھے، بعد تمار سلام چھير كرستر مرتبه استغفار پڑھے۔ انشأ الله تعالى أس نماز أور شب قدر كم برکت ہے،اللہ یاک اس کی بخشش فرمائے گا۔

ماہ رمضان المبارك كى اليسويں شب اکیس مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت انقتل ہے۔

دوسری شب قدر

ماه مبارک کی تیسویں شب کو جار رکعت ثما دوسلام سے پڑھے، ہررکعت میں سورہ فاتحد بعدسوره فتدرايك ايك بإرادرسوره اخلاص تلو مين مرتبه يرهے۔

انثا الله تعالى واسطے مغفرت گناہ کے بیٹما

تفيوين شب قدر كوآثھ ركعت نماز جا سلام سے بڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتح کے سورہ قدر ایک ایک بار، سورہ اخلاص ایک ایک باریز ھے۔

بعدسلام كسرم تباكم تجيد يزه ادراله تعالی ہے اینے گناہوں کی بخشش طلب کرے الله تعالیٰ اس کے گناہ معاف فر ما کرانشا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔

تفيسوين شب كوسوره يشين ايك مرتبه ،سود، رحمن ایک مرتبہ پڑھنی بہت انقل ہے۔ تيسري شب فدر

شب قدر کی دعا

W

W

W

m

حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهما ے روایت ہے کہرسول النصلی الندعلیہ وآلہ وسلم ے میں نے عرض کیا کہ تھے بتائے کہ اگر تھے معلوم ہو جائے کہ کون می رات شب قدر ہے تو میں اس رات الله تعالی سے کیا عرض کروں؟ اور كيا دعا مانكون؟ آب صلى الله عليه وآله وسلم في فرمایا که بهعرض کرو۔

ترجمہ:۔اے اللہ آپ معاف کرنے والے میں اور کریم میں عفو کو پیند کرتے میں للذا مجھ سے در كزريجي \_ (معارف الحديث)

حضور انورسركار دوعاكم صلح الله عليه وآله وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت به خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روسی سے منور ہوتو اسے جا ہے کہ ماہ رمضان کی شب قدرول میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے، تا کہ ان مبارک اور معتبر راتوں میں عبادت سے اللہ یاک اس کے نامہ اعمال ہے برائيال مثا كرنيكيول كاثواب عطافر مائية شب قبرر کی عبادت ستر بزار شب کی عبادتوں سےافقل ہے۔

الیسویں شب کو جار رکعت تماز دوسلام سے یڑھے ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک ایک بار، سورہ اخلاص ایک ایک مرحبہ ر ھے، بعد سلام کے سر مرتبددرودیا ک را ھے۔ انشا الله تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔

طلب كرے وہ انشا اللہ اس تماز كے يرصف

والے کورنیا ہے ممل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا۔

نماز دوسلام سے روهیس بررکعت میں بعدسورہ

ماہ رمضان کی انتیبویں شب کو جار رکعت



ایک روز حاکے ساتھ گزارنے کے لئے

جب بھی لکھنے کا ارادہ کیا ہر بارارادہ ڈالو ڈول ہو

كرره جانا تعام كرفوزييآني كاكهااس بارثالا ندكيا

اور ہالآخر کاغذ فلم لے کر بیٹھ بی گئی، مرنجانے ایسا

کوں ہوتا ہے جب بھی ہم این متعلق کھ جی

لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لفظ کھو سے جاتے

ہیں، کب سے ملم ہاتھ میں لئے بیٹی ہوں مرجال

ے جولفظول نے ہم سے یاری کی ہو،ایا محسوں

ہورہا ہے لفظ بھر سے کے ہیں جو جائے کے

باوجود بھی ہماری سمیٹ میں آ کے میں دے

جہاں ہم ای کہانیوں کے کرداروں

کولفظوں کے جال میں بدی آسانی سے جھڑ

دیے ہیں وہیں خود کو لفظول کی بلکی می ڈوری سے

مجى خود كو باعد مين عكته ، خيراب جب آلي في

كهديا بي تو محراتو جيے بحى موانا ايك روز آپ

كساته كزارناى موكاء حالاتك في اس معافي

ين بري ملى تابت مونى مون كونكه فطرقا عن

تنہائی پندوا تع ہوئی ہوں تو کہیں بھی جانے یا

سی سے بھی کھنے سے پچتی بحانی اینے کمر اور

اب كرے من وقت كزارنا يندكرني مول،

اب ایمالمیں ہے کہ میں بورنگ فطرت کی مالک

اول، بن بدے کہ کوشش کرتی موں کہ زیادہ

وقت اینے کھر میں جملی کے ساتھ گزاروں، اس

کے باوجودا کر بھی کسی کے ساتھ وقت گزارنے کا

موقع کے تو پھر ایہ امکن جیس ہے کہ اگلا انسان

مجھے بور ہوجائے، بلکہ میری ملاقات کواگلی

رب، شايديه برلكماري كاالميه--

الما قات تك يادركها جاتاب (آجم آجم)-چلیں مزید وقت ضالع کیے بنا آپ لوگ مير الك دن من شامل موجا عين مير دن كا آغاز في يهي عشروع موجاتا ب،الارم کی پہلی بیل پر آعموں کو ملتے ہوئے بسر کو الوداع كبتي على الله كمرى موني مون، محروضو كے بعد جركى تماز اداكر كے مجدمنس جائے تماز يرآ تعين بندكركے بين جانا ميرے معمول ميں

W

W

ان مجمنش كالذت كفظول من بيان كرنا شایر ممن نہ ہو، اس کے خود آپ بھی ایا کر کے ویکمیں گا، کہ ایا کرنے میں کسی درجہ سکون تعیب ہوتا ہے،اس کے بعد کرے سے باہر تکل آنی ہوں، اب میرارخ امی، الوے کرے ک طرف ہوتا ہے، ای، ابو کو جگانے کے بعد میں فیرس پر چلی آنی مول، چونکه اس وقت برسو فاموتی ہوتی ہے، جی کے کمروں کی کھڑکیاں وروازے بند ہوتے ہیں، آواز ہولی ہے آو ان يرعدول كى جوالله ياك كى حمد وثناء من معروف ہوتے ہیں، بہت خاموتی اور مختذی ہوا میں يرغرول كي ان آوازول كومن كرول حد درجه خوتي محسوس كرنے لكا ب، في من سوئرز اين كام میں معروف ہوتے ہیں اور میں ہرروز بالکل چکے ے ان کوایتا کام کرتے ہوئے ویکھری ہوئی ہوں، دس منٹ فیرس کی نظر کرکے میں دوبارہ اعربطی آتی ہوں، کھر کے بھی لوگ ابھی سور ہے ہوتے ہیں، مرجمے جونکہ سکول جانا ہوتاہ، تو

### جمعته الوداع

رمضان المبارك كي تزى جعدكو بعد تماز ظهر دو رکعت تماز پرهیس، پهلی رکعت میں سورو فاتخه کے بعد سورہ زلزال، ایک بار سورہ اخلاص دس بار، دوسرى ركعت شي سوره فاتخه كے بعدسوره کافرون مین مرتبه پڑھیں، بعد سلام کے دی بار درود شریف پڑھیں، کھردور کعت نماز پڑھیں پہل رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر ایک بار سوره اخلاص دی بار، دوسری رکعت می بعدسوره فاتحدك آيت الكرى تين مرتبه سوره اخلاص چيس مرتبہ، بعد سلام کے درود شریف دی مرتبہ

اس نماز کے بے شارفضائل ہیں اور اس نماز ك يرص والكوالله تعالى قيامت تك بانتيا عبادت كاتواب عطافر مائے كاء انشااللہ تعالی۔

## ب مضان کی آخری دات

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسول الشمسلی الشدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا که رمضان کی آخری رات میں آپ کی امت کے لئے مغفرت و بخش کا فیصلہ کیا جاتا ے، آپ نے قربایا کہ شب قدر تو سیس مولی ليكن بات يد ب كمل كرف والاجب ابنامل كرد في اس كو يورى اجرت ال جالى بــ

فاتجه كے سورہ قدراكك ايك بار، سورہ اخلاص يا يج یا ع مرتب پرهیس، بعد سلام کے دورود شریف ایک مود فعہ پڑھے۔ انشاالله تعالى إس نماز كے يرصف والے كو وربار خداوندی سے بحشش مغفرت عطا کی جائے

W

W

W

ماه رمضان المبارك كي انتيبوين شب كوجار مرتبه سوره واقعبه يڑھے، انشا الله تعالی تر فی رزق کے لئے بہت الفل ہے۔ ماه رمضان کی کسی شب میں بعد تماز عشاء سات مرتبه سوره قدر يرهن بهت القل ب، انثا الله تعالی اس کے پڑھنے سے ہرمصیبت سے نحات حاصل ہوگی۔

انشا الله تعالى درگاه بارى تعالى من حاجت ضرور يورى بولى-

ستائيسويں شب قدر کوساتوں حم پڑھے، پہ ساتوں حم عذاب قبر سے نجات اور مغفرت گناہ كے لئے بہت العل ہے۔ ستائيسوين شب كوسوره ملك سات مرتبه يره هنا واسط مغفرت كناه بهت فضليت والى --

## يانچويں شب قدر

انتيسوين شب كوچار ركعت تماز دوسلام سے پڑھیں، ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک ایک بارسوره اخلاص تین تین بار پرهیس، بعدسلام كے سورہ الم نشرح ،ستر مرتبہ پاھيں۔ یہ تماز کامل ایمان کے لئے بہت الفل

عدا ( 23 ) حدادي 2014

♦ عيراى نك كاۋائز يكث اور رژيوم ايبل لنك 💠 ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای کبک کا پر نٹ پر او یو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المح مشہور مصنفین کی گئے کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائك يركوني بھى لنك ۋيد نهيس

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تبین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ بيريم كواڭ منارل كواڭ، كمپيريسڈ كواڭ مران سیریزاز مظهر کلیم اور ابن صفی کی مکمل رہے ایڈ فری لنکس، لنکس کو میسے کمانے

کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر اعمیں اور ایک کلک سے کتاب

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PARISOUTHERNZOOM

Online Library For Pakistan



W

W

Facebook fb.com/poksociety



ريثان كرد با موتا ب، سواويس كو باته پار كربسر ے اتار کر باہر کی طرف وطیل کرخود تیار ہونے کھڑی ہو جانی ہوں اساڑھے سات بس ہونے کو ہوتے ہیں اور سکول شارث ہونے میں بس بندرہ منٹ مزید بالی ہوتے ہیں، اس کے میں ا بی محضری تیاری کے ساتھ ریڈی ہونی گاؤن الفائے ایکدم تیار ہولی موں، اب تیزی سے سٹڈی میل سے اپنی تمام میس سمیٹ کر میں فیفان کے کمرے میں چل آنی ہوں، جس کے خود کے سکول جانے میں بس تعور اٹائم رہتا ہے اس کے باوجود جی وہ مزے سے مور ہا ہوتا ہے محروہ میراا تنا اچھا بھائی ہے کہ میری میلی لکاری آ تھیں ملا ہوا، میرے ساتھ چلنے کو اٹھ کھڑ ہوتاہے، کیونکہ مجھے سکول تک چھوڑنے کی ذم داری ای کی ہے سواب ہم طنے کے لئے بالکل تیار ہوتے ہیں، وقت کی سونی مزید آئے سرک ربی ہونی ہے، جھے جانے کی جلدی بھی ہونی ہے مرای ابوے دعا کتے بنا کمرے جانا میرے لي ملن ع مين اس لي بس ماتھ مي كي اي سے بین میں سے بی دعا لیٹی ابو تی کے یاس جل آنی ہول، ان سے دعا سمیث کرمسرانی ہو میں فیضان کے ماس جل آئی ہوں جو انجی تک نیندآ تھوں میں لئے میرے انظار میں کھڑا ہو ب،ایے میں روز کی طرح اسے تھوڑی می ڈانٹ لادیا کرلی ہوں کہ کے سے جاکے ہوئے ہوگ الجي تک نيند ميں ہو، اکي حالت ميں گاڑي جلا گے تو خود کونہ بھے مگر بچھے ضرور کرا دو کے اور روز **ک** طرح وہ میری ڈانٹ من کر سے کہتا آگے بڑھ جا ہے کہ جناب آپ کب سے جاکی ایمٹیو ہو چھا ہیں، میں البحی جا گا ہوں اور ابھی تک نیند علی موں، خریاری مری اس جان بوجه کر کی جا۔ والی بحث کے ساتھ ہم کمرے باہر چلے آ

انے مصے کے کام کرکے جالی ہوں، تو بس اب ے میرا کام کا ٹائم شروع ہوجاتا ہے،سب سے يبلي موثر جلاكر من حيت ير جلي آني مول وبال . موجود برعدول كے لئے ركھ برتنول على مالى ڈال کر میں واپس نیے چلی آئی ہوں، میرے یے آنے تک ای جان نیندے بیدار ہو کر کن میں ماہ بدولت کے لئے ناشتہ تیار کرنے کے لئے موجود ہوتی ہیں، بس بھی ایا ہوتا ہے کہا می ک طبیعت تھیک نہ ہوتو ناشتہ خود بنانا پڑتا ہے، ورنہ عموماً ای جان بڑے بیارے میرے لئے ناشتہ بنائے ساتھ میں میرائے بلس تارکر کے رکھوئی ہیں،ای کام سےفرافت کے بعدامی باتی بہن مائوں کے ناشتے کی تاری میں لگ ماتیں ہیں، جہاں تک ملن ہوتا ہے میں ان کی سیلب کی ہوں، پھر جب وقت کی طرف نظریرانی ہے اور کم ونت رہ جانے کا احساس ہوتا ہے تو ای کوائے تیار ہونے کا بتالی میں سے باہرتکل آئی ہوں، من سے باہر کے میرے سلے قدم یر عی ہردوز کی طرح امی کی چھے سے آواز سالی وی ہے "اولیس کے سکول جانے میں بھی تھوڑا ٹائم یاتی ہےاہے بھی اٹھا دؤ اور میں سعادت مندی سے تی اچھا لہتی اولیں کے ماس بھی آئی ہوں، جو سوتے ہوئے اتنا بارا لگ رہا ہوتا ہے کہاس کی نیندخراب کرنے کو ذرا دل میں جا ہتا، مراس کا سكول جانا بھي تو ضروري موتا ہے اس كئے دل میں افرتے اس کے لئے سارے بار کو معکمتے ہوئے میں اس کوجلدی اٹھنے کا کہہ کر باہر آجانی ہوں، فریش ہونے کے بعد دوبارہ سے اولیس کی طرف رخ کرلی ہول جواجی تک نیند کے مزے لےرہا ہوتا ہے، بس اب وقت بھی پر لگا کراڑان بجرنا شروع كرويتا ب شايدات لئے جلدى كرنے كے باوجود بكى وير ہونے كا احمال

W

W

W

O

m

عد ( 24 ) جولاء 20/4

میں، ایک منٹ ذرائمبری، اس سکول کے ذکر ہے آب ہیں جھے عول کرل و میں محدرے؟ یے سکول سے چھٹی ہوتی ہے بونے دو بے تک الرايا عو جان ليس مس سكول يدمع مين محسوس ہوری ہونی ہاس کے چیج کہ بعد میں يرهانے جانی ہوں، تي بان، الجي ايك ماه يہلے ی میری انٹرن شب پر جاب ہوتی ہے، چونکہ میں ایم ایس سی میتھ ہول اور ڈیڑھ ماہ پہلے عل ایم ایس ی کمپلیٹ کیا ہے اور خوش سمی سے جاب مجى فورانى لك كئي-نجنك كى عن بيشه سے شوقين رعى مول

W

W

W

m

ال لئے جے ی جاب ہولی میں بری فوقی فوقی جوائف دے دی، جاب سے ملے جواگراہے شب وروز کے لئے لکھنا ہوتا تو شایدبس میں انتا ى لله يالى كمن كے بعد شام بوجاتى ہے اور دان حم ہوجاتا ہے، مراب دن اتا ایکو ہو گیاہے جس طرح سنوونف لاكك عن مواكرة قاء و اب معروفیت می وی ہے جوسلوانٹ لالک میں ہوا کر لی محی، اب دن اچھا کر حد ورجہ معروف ہو چلا ہے، خیراب چلیئے سکول کی طرف برجة بن، ليضان كوسكول يرصف جانا موتابي وہ دی منف کا سر جزی سے ڈرائیو کر کے یا گا من من محصمول بيجاكروايس جلاجاتاب، ميسكول وي جي مولي مول آرائيول الم لكاكر ساف روم من على آلى مول جال الى محرد سے سلام دعا کے بعدرجٹررا فحامے کاس دوم کا رخ كرتى مون، اسكول من المبل ك بعد سے اورا دن میتھ اور فرس کے بیریڈر کیتے ہوتے سميے كزرتا ہے وہ ايك الك عى احوال بن جاتا ے جوار حر ر فیصی تو شاید پر مطح عل م يد جائیں، ای لئے بس اتا کائی ہے کہ میتر میرا پندیده سجیت ہو تمام بدی کلاس عل بدم كركاني اجها لكاع اورسب ساليكى بات يه

لئے ان کے ساتھ وقت اچھا گزرجا تا ہے، ڈیڑھ دين جھے كار يكنا ہے۔" میں کمر والی آ جاتی ہوں، تھوی می تھکاوٹ ہورہا ہوتا ہے، میرے وہاں داخل ہوتے ہ

دونوں کارخ میری طرف ہوجاتا ہے۔ آلی کھے "وورے مون" (کارٹون) و ملے ہیں، اولی نے منہ بسور کر اسی فرمائش كرت موئ ل وى ريموث كومزيدات تف میں **کرنے کی کوشش ہولی ہے جبکہ فیضا**ن نے فو ی اک چوا کراس کی فرمائش کورد کرنے کی کوفش کی ہوتی ہے۔

" ورعمون يراني آرے إلى جوب

بدد میسے جیس دول کا مجھے اس سے ریموٹ وال انظار کر رہی ہول تا کہ جب وہ دودھ لے کر آئي او كرم كر دول، لو بيج تك بماني كي آمد اب چونکہ ی میں مجھے کوئی خاص انٹرسٹ ہوتی ہے جھے نیندے جگا کروہ سلے جاتے ہیں نیں ہے تو میں بڑے آرام سے معوری ی ب اور میں آدھ ملی آ محول کے ساتھ بھن میں آن ایمانی کرنی فیضان کو جواب دے کر خود جی اولیں کوری ہوتی ہوں، دودھ کرم کرکے میں عشام کی كے ساتھ و ورك مون و يلھنے بيٹ جالى مول ، تب نماز ادا کرتی ہوں، لائٹ آنے کے ساتھ بھائی نیفان دراسا چ جاتا ہے جی ہیشہ کی طرح اس اور ابوآ میکے ہوتے ہیں ان کو کھانا سرو کرتے بعد ان کے لئے جائے بنالی ہوں، مجرا کے دن کے "آب سے کھ کہنا ہی تضول ہے،خود جی لے کیڑے رکی کرنی ہوں، سب جائے سے فارغ موتے ہیں تو تمام برتن سمیث کر چن عمل "بال وتمارا في جي توراناي آرابي چلي آتي مول، ۽ کي وي پر چونکداب بمائی لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے تو جو بھی وہ دیکھرے جس يروه احجاجا واك آؤث كرنا لاؤرج ہوتے ہیں تھوڑی می در ان کا ساتھ دینے کے ے باہرتک جاتا ہے، دل میں ذرا سا افسوس تو لئے بیٹے جاتی ہوں،اس دوران کی وی کے ساتھ اجرتا ہے اس لے بس درای در اولی کے ساتھ سل فون بھی چیک کر منگی ہوں، ماتھ دے کر میں انساف کرنے کے خیال سے جب نيندسے بے حال ہونے لکتی ہوں تو ان كور ریموٹ فیضان کے حوالے کیے خود باہر آ جالی

W

W

W

a

0

C

سب کوشب بخیر لہتی اینے کمرے کی طرف چل دیق مول جهال مرا بارابسر مرا محظر موتاب ، مربالكل بے خر ہونے سے درا يہلے ميں مجے منتس اینااحتساب کرنے میں زور لگانی ہوں كرآج دن بحريس نے كيا كيا، اكر كى عظى كا احماس موالو تو الله تعالى سے معافى طلب كرتى آئدہ علظی نہ کرنے کا ارادہ کرتی آیت الکری يده كرسوجالي جول-

توجناب بيتها ميرے شب وروز كا حال جھے اپنا دِن گزار کر اچھا لگاہے، آپ کومیرے ساتھ دن گزار کر کیما لگا؟ ضرور بتائے گا، پیشکی بيضرور بتايية كاكه يورے دن مل كون سالحه میرے ساتھ گزار کرآپ کومزا آیا؟ انشاءاللہ مجر سی سلسلے یا تحریر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو كى، جب تك كے لئے الله عمان-

تورأ سوجانی ہوں، ایک ڈیڑھ کھنٹے کی نیند لے کر جب استى بول تو اجما محسوس كردى موتى مول عمری نماز اوا کرنے کے بعد کمانا کما کرای کے یاس بیشہ جالی ہوں جہاں یاتی جہن بعانی جی موجود ہوتے ہیں ، کھددمران سے کب شب کے ماتھ ساتھ چوووں سے بلی ی شرارت کرتے موے اٹھ کوری ہولی ہوں کونکہ اب کام کا ٹام فرول مو چا ہوتا ہے، شام ہونے میں بس تحود وردت بال اوا باس في مريدوت منافع کے بنامات کے لئے آٹا کور مرر کور تی ہول الوا ع موت بن اور مائے كى فرمائش بحى مو مل مولی ہے اس لئے حاضر افراد کے لئے جا ما كر تمام يرتن سمين ان كودمون كمرى موجالاً وں،اس کام سے فرافت کے بعد شام کی مفاقی شروع ہو جاتی ہے، اس دوران عمر کی فماری وت ہوجاتا ہے تمازادا کرے میں فی وی لاؤن ش چل آنی ہول جہال دولوں چھوٹے بھائول مين روزي طرح الي بندكا جيش ويلحق من جمل

يہلے ديكم چكا ہے اى كے ش اس كودد باره سے

\*\*

عندا ( 27 جولاني 2014

ک ناراصلی میں ڈو بے الفاط ابھرتے ہیں۔

بي بن كركارلون و ملصنے بيٹھ جانی ہيں۔

ہوں جہال رات کی رونی بٹا کر پٹن میٹی ہونی باہر

آ جانی ہوں، اب ابو اور بھائی لوگوں کے آئے

ہے پہلے تک کا دفت سارا فراغت کا موتاہے جس

ين بھي موڙ بے تو كوئى مك ياده سكى مول يائى

ول دیکھ لیکی ہول ورندا کے دن کے سیجر کوایک

نظر دیکھ کرسلی کر لیتی ہول،مغرب کے بعدے

ہلی سے نیندآ تھوں میں بیرا کرنے کو تیار ہوئی

اور لائف بھی جا چکی ہولی ہے، اس وقت میں ہر

باريكا اراده كرتى مول كدآج تو مرور كجه نيا لكه

لول کی تمر مہریائی ہو تیند کی جو ہریا راس ارادے کو

کل پر ڈال وی ہے کی وجہ ہے ان دنوں لکستا

جيے بالكل بند موكر رو كيا ہے، اب جب آسته

أسته جاب من سيث مولى جارى مول وانشاء

الله كوشش كرول كى كه زياده نه محج روز ايك آدها

صفى لله ليا كرول، سوئى جاكى كيفيت من بعانى كا

بار برانا و ملحة بينه جات مو-"

كه ميرى تمام استووتس ببت اللي بين ال

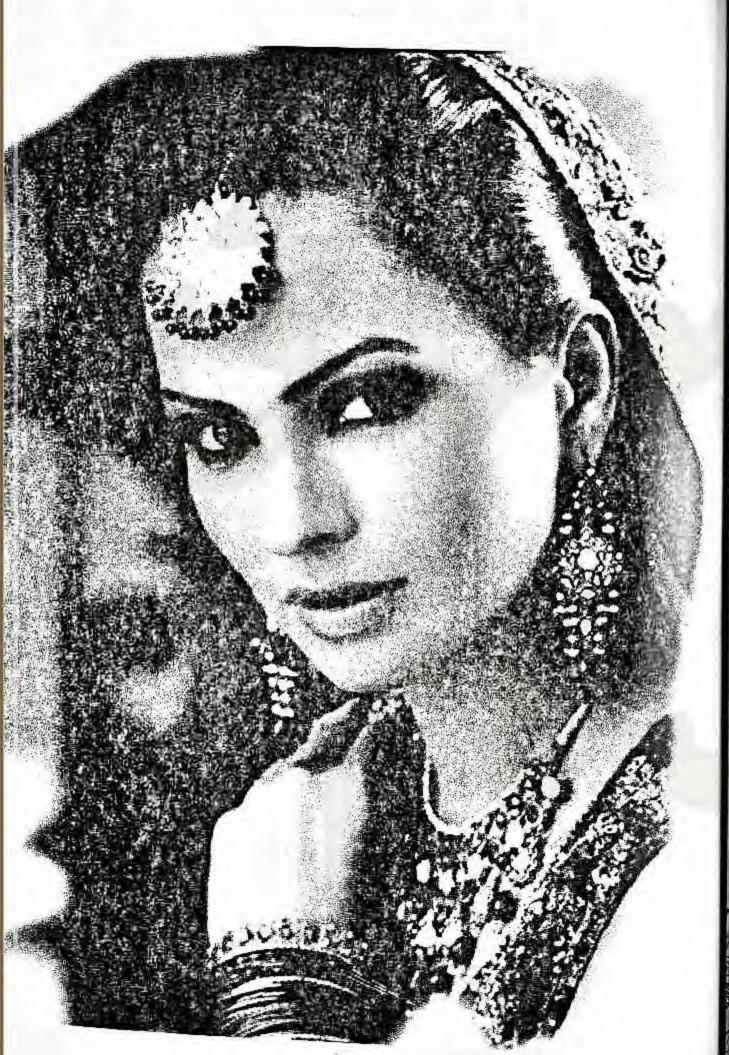



تتيبوين قسط كاخلامه

ن کی طلاق کے باحث شاہ ہاؤس کے کمین شدید صدے سے دوجار ہیں، ایسے میں تیمورا میں فطبع أوظا بركرتے ہوئے بيسن مريد يوحانا باورزين سے لينے كى كوشش كرتے معالمے كوكنيم بلایتا ہے، ایے میں پیا جان حالات کی زاکت کے پیش نظراک فیملے کرتے ہیں، جہان سے نیب ناح كافيل

جہان ڈالے کی بیاری کے متعلق جان کرخود کوفضا میں معلق محسوس کرتا ہے۔ جہان ژالے کو کھونے کے تصور سے ہراساں ہے، ایسے میں ژالے اسے زینب سے نکاح کوفورا کرتی ہے، صرف وہی ہیں جب معاذ بھی وہی ہات کہتا ہے اور اس کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اس کی خواہش تو جہان کے پاس انکار کی تنجائش ختم ہوجاتی ہے۔ جان کی خواہش تو جہان کے پاس انکار کی تنجائش ختم ہوجاتی ہے۔ معاذ اور پر نیاں کے تعلقات کی سر دمہری جہان کی بہتری کی کوشش اور معاذ کو سمجھانے بچھانے کے

باوجود برحتی جاتی ہے۔

ونتيوين قبط

ابآپآگے پڑھنے



W

W

W

W

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

پر ڈالے نے بے ساخت نظریں چرالیں۔ " جھے نماز پڑھنی ہے تی! مجرسونا عی ہے۔"

''نمازی تو میری بیٹی پہلے بھی تھی اب کیجہ زیادہ ہی عبادت گزار میں ہوگئ؟''انہوں نے چیٹرا تھا، ژالے بوجمل دل سے ذراسامسکرائی۔

W

W

W

t

C

m

'' بی محسوں کر رہی ہوں ژائے تم اپ سیٹ ہو، نہ ڈ ھنگ سے پھی کھاتی ہو نہ برے پاس بیٹی ہو، جھے تو لگا ہے جسے روئی بھی ہوتم ، جہان نے تو پھیٹین کہا تمہیں؟'' ان کی گھری نظریں جسے اعرر تک اتر کر بھیدیانے کی جدوجہ میں معروف تھیں، ژائے کو بے جینی نے آن لیا۔

"ایا کونیں ہے می اس کے طبیعت فیک نیس تی ۔"اس نے جسے جان چیزانا جات مزا فریدی

'' جھے آپ کا شاہ پہ ٹنگ کرنا اچھانیں لگامی ، وہ صاف گواور کھرے دیا نتدارانسان ہیں ، اولا د کے معالمے میں دیراللہ کی طرف ہے ہے۔''

"او کے او تے تم نے تو ہرا مان لیا، میری جان میں بھول جاتی ہوں تم اپنی ماں سے زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو۔" انہوں نے جنتے ہوئے کہ کراس کا گال تفیقیایا تھا اور اسے نیک تمناؤں سے نوازتی لیک کئیں، ژالے گرا سالس بحر کے جائے ٹماز بچھاری تھی۔

" بِ شَكِ الله كَى ياد مِن مَى داون كاسكون يوشيده ہے۔" وه اس بات كوجانتي تعى -

ہا سیال کی شفاف راہداری میں اس بل موت کا سنانا طاری تھا، رات کا تیمرا پر تھا اور ہر سو ہو کا مالم، بس ہا حول میں بھی بھارکی اسٹیر کے تھینے یا پھر کی وارڈ بدائے کے جوتوں کی سرک سرک سنائی دے جاتی ، ایمر جنی آپریشن روم کا دروازہ بند تھا اور وہ سب با ہرا یک اضطراب اور وحشت کے عالم میں موجودا نی اپنی سوچوں میں کم تے، سیر حیاں چڑھتے ہوئے جانے کیے پرنیاں کا پیر سر کیا تھا اور وہ سنی لے بخیر گرتی جل گئی تھی، بیراس کی کربناک اور داروز چین بی تھیں جس کی وجہ آن کی آن میں کھر بجر کے سارے افراداس کے کردیتے ہوئے تھے، جو ہر لورانے بیت جلت میں با بھل لے جائی گیا تھا، معاذا آبی کی مراب کی ایک برحوای اور افرانو تری کی بیمی تھی ہر سواور اے بہت جلت میں با بھل لے جائی گیا تھا، معاذا آبی کی مراب کی تھی، جو ہر لورانے بیت جلت میں با بھل لے جائی گیا تھا، معاذا آبی کی مراب کی خرور سے نکلا تھا، کہاں کوئی بھی نہیں جانیا تھا، آپریشن سے پہلے چند چیز نہاں کے سیج کی مرورت پڑی کی اور جہان اس سے دابط کرتا بار کیا تھا، گھراس کی زعدگی یا موت کے اس پروائے ہی ہوئی ہی موا دا ہم ان کے سائن لے لئے چند وجی نے اس کی تھی ہوئی گی موا دائم اور افران کے سامن کی جو نے کے آئے تھا در چیجے سب کر سول کی ہوئی تھی موا دائم الم اور افران کے سامنے تھا، چراس آٹھوں میں اک انجانا ساخوف لئے وہ کتنا کی جنوب کی اور ان کے سامنے تھا، چراس آٹھوں میں اک انجانا ساخوف لئے وہ کتنا کی جنوب کوں میں محاذ ان کے سامنے تھا، چراس آٹھوں میں اک انجانا ساخوف لئے وہ کتنا کے جنوب کوں میں محاذ ان کے سامنے تھا، چراس آٹھوں میں اک انجانا ساخوف لئے وہ کتنا

کال منط کو یں خود می تو آزادں کی میں این ہاتھ سے اس کی دائن سجاؤں کی مرد کرے اے جاندلی کے ہاتھوں میں میں این کمر کے اعظروں میں لوث آول کی بدن کے کرب کو وہ بھی نہ مجھ یائے گا یں دل میں رووں کی آعموں میں محراوں کی وو کیا گیا کہ رفاقوں کے سارے لطف مجے میں کس سے روٹھ سکول کی کے مناؤل کی وہ ایک رشتہ بے نام بھی کیس لیکن لیکن میں اب بھی اس کے اشاروں یہ سر جھکاؤل کی بھا دیا تھا گلاہوں کے ساتھ اپنا وچود وہ سو کے اٹھے گا تو خواہوں کی راکھ اٹھاؤں گی اب اس کا فن تو کس اور سے مسوب ہوا میں کس کی لقم اکیے میں مخلاؤں کی جواز ڈھوٹ رہا تھا وہ ٹی محبت کے وہ کیہ رہا تھا میں اس کو مجول جاؤں کی

W

W

W

m

اس نے گہرا سائس بجر کے بروین شاکر کی بک کو بند کیا تو سر درق کے بچنے کاغذ پراس کی توک مڑگان ہے بھرنے والے آنسو پھیل کر دور تک او حکتے چلے گئے ، دکھ سے بوجل مسکان اس کے ہونٹوں پر اتری تھی، شام ہے اب تک وہ گئی ہے چین تھی ، کس درجہ وحشت زدہ، دھیان کے تمام پنجھی لورجہ مذہب کم

اڑان مجرتے رہے تھے۔ "اب وہ تیار ہورہے ہوں گے، اب نکاح ہوا ہوگا، اب زینب کو کمرے میں لایا گیا ہوگا، اب شاہ ہاؤس آئے ہوں گے، دونوں نے پیتے نہیں کیاباٹ کی ہوگی، پھرعمد و فاسے پہلے فلطیوں کا اعتراف پچھ آنسو پھرمسکرا ہے، روضنا منانا اور پھر ..... "اس کے آگے کی تمام سوچس اس کے وجود میں تعمن مجرجا تیں تو دل میں وحشت سے بھرا ہواا صباس، وہ ہریار سرجھنکتی اور ہریار خود کو چھڑکتی۔

ودن ہل وست سے براہوا ہیں اور جو ہر پارس کا اور بربار ورود ہرائے کہ استے کہ ظرف ہو کر نہیں سوچا تھا، اے خود سے اپنے دل کو بھی وسنے کہا تھا، گر کرب ایسا تھا گر ارب اتنی شدید ہی کہ اس کی ہر کوشش ناکام جاری تھی، لتنی بار پوری شدت سے دل چاہا تھا جہان سے بات کرے گر اس نے ہر بارخود کوئی سے روک لیا تھا، آج کے دن اس نے جہان کو ہر گر نہیں پکار نا تھا، آج کی رات اس نے جہان کو اپنی یاد نا تھی، بیاس کا خود سے عہد تھا جواسے ہی خوان رالائے جارہا تھا، جب یہ وحشت کچھاور بھی سوا ہونے گی، تب وہ وضو کی نیت سے واش روم میں بند ہوگئی تھی، باہر آئی تو کرے میں سز آخریدی کوموجود پاکر قدرے جمران ہوئی تھی۔
باہر آئی تو کرے میں سز آخریدی کوموجود پاکر قدرے جمران ہوئی تھی۔

باہر آئی تو کرے میں سز آخریدی کوموجود پاکر قدرے جمران ہوئی تھی۔

ن اب ال وقت اليريت اليمول على الله المحمد المحمد المحمد المحمد على الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المح

عرب 30 عمولاتي 2014 معرب

2014 - 31

بہت بخت جان ہوتم ،مرو کی ہر گزنہیں ،میری جان اتن آسانی سے بیس چھوٹے والی تم سے۔ " پہنیس اس ونت وہ اتا بے رحم اور سفاک کول ہوگیا تھا کہ اے نہ پر نیال کے زرد پڑتے چرے برت آیا نداس ی تھوں میں اٹرنی کی پراوراب اپنی عی بےرحم آواز کی باز کشت اسے سنائی دی می تو دل میں وحشت ی برگئی،اے احساس تک نہ ہوسکا اور اس کی آعموں سے کتنے بی آنسوٹوٹ ٹوٹ کر بھرتے چلے گئے، ضد ....انا ....اورخودی کے زعم میں جلا وہ کیا کھونے جار ہاتھا،اے احساس ہوا تو جے پاکل ہونے لگا "معاذ .....رور ہے ہوتم ؟" جہان کی اس پہنگاہ پڑی تواسے بچوں کی طرح سکیاں بھرتے دیکھ کر وہ تریب آکر سششدر سابولا تھا، جواب میں معاذ اس کے کا عرصے سے لگ کرخود پہ پوری طرح منبط کھو " میں مرجاؤں گا ہے اگراہے کچھ ہوا، وہ ٹھیک تو ہوجائے گی تا ہے؟" اس کی آنسوؤں سے بھیگی بحرائی ہوئی آواز میں کتنے خدشوں کی میلغارتھی، جہان ٹھنڈا سالس بحر کے دہ گیا تھا، کیا چیز تھاوہ؟ اسے "الله سے دعا كرومعاذ يسب كھاى قادرمطلق كے ہاتھ من ہے، دعا كروالله يرنيال كى مشكل كو آسان بنا کراہے صحت اور زعر کی سے نواز دے۔ جہان خود بے تحاشا مصطرب تھا مراس بل اس بہت رسان سے کبدر ہا تھا، معاذ می درساکن سا اس كے ساتھ لگار ہا پر آ منتلى سے الگ ہو كيا، كھ كے بغيروہ بے آواز لدموں سے پلٹا تھااوروضوكر كے جائے نماز کا اہتمام کے بنائی مجدے میں کر کیا تھا، اے بیل پیت تھااس نے کس اعراز میں اور کیے رب کو پکارا تھااہے بس مید یا د تھااس نے اللہ سے صرف ایک بی التجا کی می ، وہ می پر نیال کی زعد کی کی وعا۔ جر کی اذان کی میملی یکارفضا میں کوجی می، جب جہان دوبارہ شاہ ہاؤس واپس آیا تھا، پورے شاہ اؤس کی لائینس آن میں ، توریہ حوریہ اور جمہوجی رات سے تکاح کی تقریب کے باحث ادھری میں اجی بھی آتے ہوئے اس نے سامنے کیٹ پہ تالا دیکھا تھا باتیک پورٹیو میں کمڑی کرکے وہ اعرونی صح كى جانب آياتوسب سے پہلاسامنانينب سے على مواقعاء آف وائيف هيفون كے خوبصورت كاكر حالى ے آراستہ موٹ میں ملوی جرمگ دو پشر نماز کے اسٹائل میں کیلئے وہ جیسے ای کی منتقر می اسے دیکھتے جی ایک دم کھڑی ہوگئے۔ "يرنيال يسى ہے؟" نکاح کے بعدید با ضابطہ دوسرا سامنا تھاجہان کا اس سے، اس سے پہلے جب وہ اعراآیا تھا تو وہ نوریہ سے الجھ رہی می، جہان خورا تے ہوئے مماسے فاطمیرکو لے کرا یا تھا، بغیر کھے کم فاطمہ کوا مے بوھ كراس كى كوديس ۋال ديا ، نورىيكر اكركى كى يابرنكل كى كى-"آپ کے ساتھ جنی زیردی ہوئی می ہوئی، مزید جرکرنے کی خود پر میرورت میں، مجھے اور میری بی کوآپ سے پھولیں جاہے ہوگا۔" وواسے دیکھے بغیراس سے خاطب ہوتی می، جہان کچے چونک کررہ

مخلف لگ رہا تھا اس معاذ ہے جس سے پیچھے کی مینوں سے جہان واقف تھا۔ "کیا ہوا ہے اسے؟ زیاد کہ رہا تھا سڑھیوں سے گری ہے۔" اس کی آ واز میں بھی اعمد یشے سرسراتے تھے، جہان کے ہونٹوں سے سرد آہ برآ مد ہوئی تھی۔ "دونٹ یووری، ڈاکٹرزنے بچے کی طرف سے کمل اطمینان دلایا ہے، سارا خطرہ تو پر نیاں کی جان

'' وُونٹ یووری، ڈاکٹرزنے بچے کی طرف سے ممل اظمینان دلایا ہے، سارا خطرہ تو پر نیاں کی جان کو ہے۔'' جہان عادت کے برخلاف اس پہ طنز کر کمیا تھا، وہ اس کی پر نیاں کی جانب سے برتی جانے والی بے رعبتی اور بہ سلوکی پہ بے تحاشا کڑھتا تھا۔

''کیا کہنا چاہتے ہو؟'' معاذ کے ول کو دھکا سالگا تھا، جہان کے ہونوں پہ زہر خند پھیل گیا۔ ''جہیں اپنے بچے کی فکر ہے ہا؟ اسے پھر نہیں ہوگا نا امیدی تو ڈاکٹر زنے پر نیاں کی طرف سے ولائی ہے۔'' جہان آج اسے ہر گز معاف کرنے کے موڈ میں نہیں لگا تھا، معاذ بھفت سکتے ہیں آگیا، جہان خفکی ہے اسے دیکھا پیا کی جانب چلا گیا جو اشار سے سے اسے پاس بلا رہے تھے جبکہ معاذ یوں دیوار کے مہار سے بیٹھتا چلا گیا تھا جسے جسم سے کسی نے ساری توانائی ایک کمے میں نجو ڈلی ہو۔ ''یہ ٹائی اس موٹ کے ساتھ انہی لگے گی، پرلیں کردوں؟''

صح جب وہ تیار ہونے لگا تھا تو پر نیاں نے جان پوجو کراسے تناطب کیا تھا، پیچیلے کچھ دنوں سے وہ
اس میں بہت نمایاں تبدیلی محسوں کر رہا تھا، وہ ہر دفت اس کے آگے بیچیے پھرنے کی تھی، ہر کام بھاگ
ہماگ کرخود سرانجام دینے کی کوشش کرتی ، معاذ نے زیادہ توجہ نیل دی تھی گراس دفت بسخطا کیا تھا۔
"تم سے میں نے مشورہ نہیں ما نگا اور ہر دفت سریہ کیوں سوار دینے کی ہو میرے۔" وہ جیڑک کر
بولا تو پر نیاں کا چرا ایک دم سے دھواں دھواں ہو گیا تھا، ہونٹ کیلتی ہوئی وہ یوں بلکیں جیکئے گی تی جیسے
آنسو ضط کر رہی ہو۔

"اب كيا ہے؟ جاؤنا۔" وہ چيخا تھا، پرنياں گمبرا كردوقدم بيچے ہوئى پر قدرے بيچا كر طرسيم ہوئے اعداز میں بولی تھی۔

" جھے آپ سے پچھ بات کرنی ہے۔" ہے۔" "ان تو بولوں یوں معصومیت کا تاثر دینے کی کیا ضرو W

W

W

m

" ہاں تو بولو، بول معصومیت کا تاثر دینے کی کیا ضرورت ہے، انچھی طرح جانتا ہوں جو حقیقت ہے تہاری ۔" وہ ای خراب موڈ کے ساتھ کے وترش اعداز میں بولا تھا، پینڈ بیس اسے اتنا عصر کیوں آرہا تھا اس ۔۔۔

" مجھے آپ سے معافی ماتنی ہے، مجھے اس اعتراف میں عارفیش ہے کہ میں نے آپ کی بہت نافر مانی کی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔" بھی آواز میں کہتے اس نے با قاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، معاذ جہاں حیران ہوا تھا اس کی اس ترکت یہ وہاں زہر سے بھی بحر کیا تھا۔

"اب بدگونی نیا ڈرامہ ہے تہارا؟ تم اور معانی تنہاری اکر نے اجازت کیے دے دی اس کی؟" اس کالجہ کاٹ داراور کہراطنز سموئے ہوئے تھا، پر نیاں کا چراپیکا پڑنے لگا۔

اں ہو جوہ کے دارادر ہراسر سوتے ہوئے ہی ہراہ چیں پرتے گا۔ ''ایک دو دن میں میری ڈلیوری متو تع ہے، یہ بہت نازک دفت ہونا ہے، میں چاہتی ہوں اپنی سابقہ ساری خطا میں معاف کرالوں۔''اس کی دضاحت پہمعاذ سمنحرسے بنس پڑا۔ ''یہ سیق بھی یقینا تمہیں ممانے دیا ہوگاہے تا، در نہ تہاری انا کوکہاں گوارا ہوسکتا تھا، خیر بے فکر رہو

عندا (33 جولانى 20i4

W

W

W

O

8

C

"كىيى زېردى؟"ات خفتان سامونے لگا۔ "كياآب اپنا بحرم ركهنا چاہتے ہيں مير سے سامنے؟ يه بہت نضول بات ہوگی، ميں جانتي ہوں آپ ژالے سے محبت کرتے ہیں اور ..... ''اور ....؟''جهان نے سوالیہ مرسمر دنظروں سے اسے دیکھا وہ اس کی پوری ہات سننا جا ہتا تھا۔ "اور یہ کہ تیور کی برنمیز یول اور دھمکیول کی وجہ ہے پریشان ہو کرمما بیا نے آپ کے سریہ مجھے ملط كرديا . "وه زېرخند سے بول مى، جہان نے ہونك حق سے بينے كئے ،اسے طعی سمجھ نہ آسكى وه اس صورتحال میں اب کیا کردار ادا کرے، اس سے پہلے کہ وہ پچھ کہ یا تا بیچے ایک دم سے شور و پکار بچ کیا تھا، جہان کسی طرح مجمی خود کو نیچے جانے سے روک بہیں سکا، وہاں کا منظر بہت دکروز تھا، پر نیاں کی حالت اتی خراب تھی کہ وہ اسی وقت ہے ہوش ہو چی تھی، جہان بی پیا اور پیا جان کے ساتھ مما کے ہمراہ اے ہاسپل کے کر کمیا تھا۔ "دبول کول میں رہے ہیں آپ؟ کچھ یو چھاہے میں نے ،سب خریت ہے یا؟" جمان کوسوچوں کی اتھاہ سے زینب کی تیز آواز نے نکالا تھا، وہ اس کی خاموتی پر ہراساں نظر آ رہی تھی، جہان چونکا اور قدر عشرمنده ساموكرده كيا-"بال برنيال محيك بين الله تربيخ كانعت عاداراب" "اوه احمنك كاد ، ايك لحد كويا سولى يدلك كركز راب ، تمبر ملات الكليال عمس كنس ، فون كول نبير المارے تھے آپی بات کرنے کا مجھے بھی شوق نہیں برا ہوا، مریریشانی عی الی تھی۔ وہ وی اضطراب ے نگی تو پھر سے سلکتے کو تلے کی طرح چھنے لگی، جہان کی نفت میں چھاورا ضافہ موا۔ '' سوری نون سامکنٹ پرتھا، پریشائی میں خیال ہی جمیں آ سکا۔'' اس کی وضاحت پرزینب نے تیوری "بال خيال كول آئے گا، چھلوں كى بريشانى كى كى كوكيا برواه-" "اكين سورى، آئنده ايالمين موكار" جوان في جيم جان چيرانا جاي مرچوف كى بجائے " کیا مطلب ہے؟ خدانہ کرے کہ مجر ہے الی چونیشن سے دوجار ہونا پڑے۔" وواسے محور کر بول هي، جهان كا دل اپناسر پيپ لينے كوچا ہا تھا، وولكتي هي ايك ريات كى دلين؟ نه ججك نه شرم نه كريز، ووقع جہان کو عجیب سی مجتنج ملامث نے آن لیا، بھانجی کو ہاسپلل لے جانے کے لیئے سوپ اور ناشتہ تیار

W

W

W

جسے اس نے بندھن والے بندھن سے بی سرے سے بنازمی۔

كرنے كا كِبتا و وائے كرے من آ كيا، وارڈ روب سے كيڑے تكاليے اور نہائے من كيا، اس كے بعد نماز ادا کی تھی پھرآ کر بستر یہ لیٹا تو اس کے اعصاب شدید کشیدگی اور مطلن کے باحث تناؤ کا شکار تھے، فاطمہ وہیں سوری تھی، جہان نے کروٹ بدلی تو نگاہ گلائی صیب کی خوبصورت بی فراک میں معصوم بری ہر جا پڑی، وہ چھ دیراہے دیکمارہا، وہ ہو بہونین کی کانی تھی، وی غلاقی آجمیں ویکی عی سمی سی مر ستواں ناک گلاب کی چھڑیوں جیسے نازک ہونٹ مبلج پیشائی اورمیدے جیسی بے حداجلی رنگت، جہان کے چرے پیمسراہ بھرنی چل کئ،اس نے ہاتھ برحایا تعااوراحتیاط اورزی کے ساتھ بھی کواشا کر

20/4 مردي 20/4

ائے سینے پرلٹالیا، پھرای شفقت اور محبت سے بار باراس کی پیشانی کوچوا، وہ ذراسا کسمسائی اور پھر ے گری نیندسوئی، جہان کوائی تعکان اور کلفت دور ہوئی محسوس ہوئی می ،ایک عجیب ساسکون تھا جواس ك اعد سرائيت كرتا جار با تما، فاطمه كے لئے اى كول ميں محبت كے سوتے اس وقت بحى مجو فے تھے جب بلی باراس نے اسے دیکھا تھا۔ دل کی گرائیوں سے بیرخوا بش امری تی کدوہ تیور کی نیس اس کی بٹی ہوتی، پیتائیں اس خواہش میں کتنی شدت می کدوہ حالات کے چکر میں آگراس تک پھن کئی می اے اس کاباب ہونے کا درجددے سل فون يدميج نون بي تقى، جان چوك سائل بيلى بيدى سائيد عبل بدموجود تما اوراس كى اسكرين روتن مي، جهان في ون الفيايا اوراس كى اسكرين كوافقى سے چيوا، ان باكس عل ميا تھا، لميني كى طرف سے کی پرکشش آفری پیشش کی، جہان نے مینے ڈیلیٹ کیااور ڈالے کانبر طالیا تھا۔ " لیسی موتی؟"اس نے سلام کے بعد بہت فوشد لی سے اس کی خبر مت وریافت کی می۔ "آب اتن جلدی اٹھ کئے شاہ؟" دوسری جانب ملفت خاموتی چھائی تب جہان ایکدم سے "ا یکی لی رات پر نیال کی طبیعت خراب مو گئی کمی، پاسپلل لے جانا پڑا۔" وہ جانے کول وضات د سے دیا تھا۔ "قريت عين الإنال؟" "الحدالله، بينا بوا بمعادكا-"ووسراكريتار باتها، دوسرى جانب الاا يكدم يرجوش بوكرات مبارك بيا ودين للي مي-ورهناس بن، پرنیال اورمیعاد کے ساتھ جاچ جا چی اور ممایا یاجان کو بھی مبارک باددینا۔ "وواسے نفيحت كررباتما، ژاليانس دي مي-"بياسي كونى كمن كات ب، من المحى فون كرتى مول، بينا كين زي آياكيسي بن؟" واليان يرال كرنے سے بل پية بيل خود يدكتنا جركيا موگا، جان كوا يكدم چپى لك كى-"بولس نا؟" وواصرار كررى مى \_\_ "بيسوال ببترے أي ب يو چولياء" جبان نے جوابا با استالي كامظا بروكيا تا-"إن سے تو آپ كے متحلق كروں كى ما؟ آپ بنائيں آپ كوليسى كى بيں وہ؟" پيتر بيل وہ ابنا منبط آز ماری تمی کداس کا جهان کوطعی مجھیس آسکی مروہ جمخطلانے لگا تھا۔ "اكريدندان إلى المراك الماع والمي والماء" جيان في الماديا قا، والماس على كى، پر فون بندكرديا، جهان عجيب سامحيوس كرنے لگا، دو يو كى ساكن برا تماجب زينسے نے ايور قدم رکھا تھا،سوئی فاطمہ پرنگاہ پردی تو ایکدم معملی ادر کچھ در یونمی عجیب کی نظروں سے اسے دیمنی رو تی، مر جہان اس کی آمدے مجی کویا بے خراس کری سوج میں معرق تھا۔ " بماجى نے ناشتہ تیار كرديا ہے،آپ ى لے كرجائيں كے نامائيل؟" فاطمه كى فيڈرافعاتے ہوئے اس نے جہان کو مخاطب کیا تب وہ چوٹکا تھا اور گہرا سائس مجر کے اسے دیکھا وہ اب جمک کر فاطمہ

پاک سوساکی فات کام کی میکش پیشمالت ماکی فات کام کی میکشی کی چی کاف کام کی میکشی کی می

عیرای ٹک کاڈائزیکٹ اوررژیوم ایبل لنک ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر یو بو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رہنج الكسيش

ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ ير كوئى جھى لنگ ۋيد تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

پائی کوالٹی یی ڈی ایف فائلز ای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ سيريم كوالى منارش كوالى ، كميريسة كوال ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تلمل ریخ ایڈ فری کنگس، کنگس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

W

W

W

واحدویب سائك جہال بركتاب تورنث سے بھی ڈاؤ تلوڈى جاسكتى ب

🗢 ڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ا في دوست احباب كوويب سائث كالنك ويرم تعارف كرائيس

# WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





2014 جولاتي 35

بجواد تی۔ "وہ کن ش آیا تو بھامجی نے اس کی سرخ ہوتی آعموں کود کھے کردسان سے کہا تھا، شاید میں بقت انہیں اس کی ہے آرای سے بوھ کراس پوزیش کا خیال تھا جو کل زات کے بندھنے والے بندھن تے بعد کی متقاضی تھی، جہان نے ان تی کرتے ہوئے ان کے ہاتھ سے تقن کیر بیڑ لے لئے۔ "نینب جیس چل رہی تمہارے ساتھ ؟ مجھے تو اس نے کہا تھا وہ بھی جائے کی پر نیاں کواور بیے کو ر كمنے " بما بحى كى بات يہ جمان عجب مص من يو كيا۔ " مجھے تو الی کوئی بات میں کی اس تے۔" "تم رکوش پوچھ کرآئی ہوں۔" ہما بھی نے چولیے کی آئے وہیمی کی تھی اور بلث کر باہر جائی ری سي كدنينب خودومال يكل آني-"زيئ تم جهان كے ساتھ جيس جاري مو باسيل ؟" بما بھي نے اے اي مريلوطيے ميں ديكه كر جرت بحرے انداز میں استضار کیا تھا۔ "ميل -"جواب مخفر مرمر دتما-" كرم و كدرى س "غلط كبدرى هي مفروري توليس كه مبرلكادي جائے ، في الحال ليس جانا مجھے" وہ كس قدر غصے ميں آ کر ہو لی تھی، جہان چوای کے جواب کا منظر تھا ہونٹ جینچے کن سے نقل کیا تھا، وہ کتنی دریتک برتن کتنے كراينا غصرتكالى رى مى-

W

W

C

تازہ گلاب کی دفریب مبک اور موٹی پیچر کی مبنن کی کھڑ کھڑا ہے یہ پرنیاں جویڈ حال ی بڑی تی استارا تھیں کھولنے یہ مجور ہوئی تھی، بلیک تو چیں جس کلے جس جولی ٹائی جس کی ناٹ ڈھیلی کی تعلق اور کالرکا اوپر کا بٹن بھی کھلا تھا وہ اس کے سربانے کھڑا پھولوں کا بکے اس کے پاس رکھ رہا تھا، برنیاں کی بلیس اس زاویے یہ ساکن ہوئی تھیں، بھی بوقی شیو، بھرے ہوئے بال اور بہتا شامح الگیز آنکھوں میں تنہری بہتا شامر تی ..... وہ اس طیے جس تھی بہتا شارگتی اپنے اعدر دکھتا تھا۔
انگیز آنکھوں میں تنہری بہتا شامر تی ..... وہ اس طیے جس تھی بہتا شارگتی اپنے اعدر دکھتا تھا۔
انگیز آنکھوں میں تنہری بہتا شامر تی بہتائے اس کے بیڈ کے کنارے آکر ثالو جسے تمام قاصلے ایک دم سے سمٹ گئے، پرنیاں کی جرت اس کے چرے سے بی تیس آنکھوں سے بھی تھائی تھی، اس نے مجری سمٹ گئے، پرنیاں کی جرت اس کے چرے سے بی تیس آنکھوں سے بھی تھائی تھی، اس کے دور را نظروں سے اس کے بھائی تھی، اس کے دور اس خوالے آنسوؤں کی تی ہولی تھیل دی ہیں۔
انگر دن سے اس کے بھاری ہاتھ جس دے اپنے دھرے دھرے دھرے کا بنیخ ہاتھ کو دیکھا تھا، اس کا دور را ہمان کی جرکے بہتاں دی تھیں۔
انگر پرنیاں کے چرے بہتان دکا جہاں اس کے بہنے والے آنسوؤں کی تی ہرکہ پھیل رہی تھی۔
انگر پرنیاں کے چرے بہتان دکا جہاں اس کے بہنے والے آنسوؤں کی تی ہرکہ پھیل رہی تھی۔
انگر کی اس کے بونٹوں بیا ہاتھ درکھ دیا۔
انگر سے اس کے بونٹوں بیا ہمانہ درکھوں ہے بھی تھائی کہ جس زعرہ بچوں گر ...... معاذ نے ایک درسے اس کے بونٹوں بیا ہمانہ دور اسے اس کے بونٹوں بیا ہمانہ دور اسے اس کے بونٹوں بیا ہمانہ دور اسے اس کے بونٹوں بیا ہمانہ دور کہ دیا ہمانہ کی جونٹوں بیا ہمانہ کی دور کہ سے اس کے بونٹوں بیا ہمانہ کی دور کے دیا ہمانہ کی دور کہ سے اس کے بونٹوں بیا ہمانہ کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور

"تو کیاتم نے جان ہو جو کر .....؟" معاد کے طلق سے مرمراتی آواز تکی تھی، پر نیال کرب آمیز انداز میں مسکرادی

" نہیں ..... بیں نے مرف دعا کی تھی کہ جھے ہے آپ کی جان چھوٹ جائے۔" اس کے آنسواس شرت سے برسے تھے کہ معاذ جو نظل سے اسے دیکور ہاتھا گہرا سائس بحر کے رہ کیا۔ " بے دقوف ہو، بیں بس اتنا جانیا ہوں اگر تمہیں کچھ ہوتا تو زعرہ بیں بھی تیس رہ سکتا تھا۔" معاذ

2014 جرائدي 37 Lia

کواٹھاری تھی، جہان کی نظریں اس پہ تھہر کئیں، رات بحر کی جگارتا اور اس سے پہلے کی گریدوزاری نے اس کی آنکھوں کے پوٹوں پر سوجن اٹاردی تھی، اور ایسے میں بھیشداس کی آنکھوں کی خوبصورتی کا عالم بی اور بھوا کرتا تھا، لیبی رفیقی پلکوں کواٹھنا کرتا جہان ممل طور پراس میں محوجہ وہ ایک جب وہ ایک میں سے متوجہ بوئی اسے اس طرح خود میں کمن پاکر زینب کی رنگت میں تغیر پیدا ہوا تھا، وہ لیکفت فاطمہ کوچھوڑ کر سیدمی ہوئی مجردوقدم بیجھے ہوئی تھی۔

"فاطر کو مجے دیں، چیج کرانا ہےا۔"

W

W

W

اے دیکھے بغیر وہ کمی قدر سخت کیج میں ہوئی تھی، جہان جیسے ایکدم ہے ہوش میں آگیا،خودکو کمپوژڈ کرتا ہوا وہ سیدھا ہوا تھااور جیسے خودکو ملامت کرنے لگا، اس کا خیال غلاجیس تھا، وہ واقعی اس کی قربت میں ژالے کولؤ کیا خود اپنے آپ کوبھی بجول رہا تھا، اس کے لئے وہ آج بھی وی محرد کھی تھی جس کے سامنے جہان سمرائز ہو جایا کرتا تھا۔

"بات سفیں ہے۔" فاطمہ کو بستر پہلٹا کروہ خود اٹھا تھا اور سلیپر پیروں میں ڈال کر دروازے کی جانب پیش قدمی کر چکا تھا جب زینب کی نگار پہ گہرا سالیں سیج کر تھم کراہے دیکھا۔

" بہآپ بہاں بحول کر جارہے ہیں، اچھا خاصا فیمی ہے، سنجال کردکھنا جا ہے آپ کو۔" اس کے ہاتھ میں وہ مخلیس کیس تھا، جس میں واہیٹ کولڈ کا ڈائمنڈ جڑا وہ بے حد حسین لاکٹ تھا جوزیڈ کی هیپ میں بنا ہوا تھا، بہت سال قبل ول کی اس البہلی می خواہش پہاس نے دوئی کے مبکلی ترین جیولری شاپ سے پہلا کٹ خریدا تھا اور سنجال کر کسی بے حد حسین اور مناسب وقت کے لئے دکھ لیا تھا، وہ خواہش جس کے ادھورے دہ جانے سے دل دھویں اور کر جیوں سے بھر گیا تھا۔

وہ چاہتا تو یہ والے کو بھی دیے سکتا تھا، زینب کی طرح اس کا نام بھی زید سے شروع ہوتا تھا گر چاہنے کے باوجوداییا نہیں کر سکا تھااور کل لا کر سے رقم نکالتے بیاس کے ہاتھ آیا تو اس نے نکال کر دراز میں رکھ دیا تھا، مقصد واضح تھا، وہ زینب کو بی دیتا چاہتا تھا گرا یک بار پھراسے موقع نہیں ل سکا تھا۔ ''رکھ لو، بہتمہار سے لیکے بی ہے۔'' جہان نے گہرا سائس بھر کے جواب دیا تو زینب کے چرے یہ

ا يدم سے جر پور في جمائي گي -

"" اتنائے وقوف سمجور کھا ہے جمیے، ہماری شادی شاتو یا قاعدہ پلانگ سے ہوگی ہے نہ آپ اس کام کے دل و جان سے منظر تھے کہ مجھے اس شم کی باتوں میں سچائی محسوس ہوگئی، بیرڈالے کا ہے آپ اسے بی دیجے گا، مجھے کوئی ضرورت ہیں ہے کسی کی چڑید اپنانا م السوائے کی۔" ووقی اور تغریب کہتی ہی گئی تھی، لہج رونت سے بھر پورتھا، جہان کا تو جسے د ماغ محموم کررہ کیا تھا، یعنی حدثمی کوئی بدگانی کی بھی اور تو ہیں کی بھی۔

" بھے بھی کوئی ضرورت بیں ہے جبوٹ بول کرتمہاری نظروں میں معتبر ہونے کی، جہاں تک السلط کی بات ہے تو بیلا کٹ می نہیں جہا تکیر حسن بھی پہلے اس کا شوہریتا ہے، کس کس سے اجتناب برتو گی۔" اتنا می غصر آیا تھا اسے کہا تی بات کمل کر کے دکے بغیر باہر لکانا چلا کیا، الفاظ کی سکین کے اثر ات د کیمنے کے بھی ضرورت محسوں نہیں کی تھی۔

دوتم تعوز الآرام كركيتے جهان، ذرائم رك ملے جاتے، بينا شتہ وغيره من حسان يا زياد كے پاس

عند 36 جولني 2014

"میں کوشش کروں کی معاذ آب کو جھے ہے اب کوئی شکایت نہ ہو، میں آئندہ آپ سے بیر سی کیں کہوں کی کہ شویز کوچھوڑیں یا پھر کا بچ کی جاب کو۔"وہ ایکدم سے سجیدہ ہوگئ تھی،معاذ نے رک کر بہت وهیان سےاس کی آعموں میں چلتی می کود یکھا تھا۔

W

W

W

"برنیال شویز می نے تمہاری ضد میں جوائن کیا تھا، وہ میرے حراج سے مطابقت جیس رکھتا تھا میں اے چھوڑ بھی چکا ہوں، کانے میں میری ایسی کوئی سرکری میں ہے کہ مہیں اعتراض ہولیکن اگر پھر بھی تہمیں اس جاب یہ یا دوسر کے لفظول میں میرا لڑ کیوں کے قریب رہنا پہند میں تو میں پہلی قرصت میں ريزائن كردول كا، تيسرى اوراجم بات ميكه بحصى ساورى ممكى بوى بيل جاهي، مجمع يرنيال جاهي جو بھے سے اڑے بھی بلی کی طرح پنج بھی مارے اور ..... اور جب میں بیار کروں تو مجھ سے خفا نہ ہو بلك ..... جواب من مجمع مي باركر، ال محمنا جا ي كديد محمد يحارك كاحق ب-" إخر من اس كا لجد شوقی وشرارت سے لبریز ہوکر بے انتہا ہو بھل بھی ہو گیا تھا، پر نیاں اتنا جیٹی تھی اتی جل ہوئی تھی کہ اے ڈ منگ ہے کھور بھی نہ کی ، معاذ کی ہسی اس کی سرخ ہوتی رجمت کود ہکائی رہی تھی۔

"نينب كوجى كة ت جهان بمائى " جهان جيس بى وبال پينچااس الكيد و كيدكر يرنيال ت ب

" بما بھی نے کہا تھا، گراس نے اٹکار کردیا۔" جہان نے اصل بات کہددی تو توریہ نے مسکراہٹ

" آپ کہتے تو آ جاتی، ووآپ کی منظر ہوگی۔ "جہان نے سنا تھااوران کی کردی تھی۔ "تمهارا بينا بهت خوبصورت ہے، معاذتم پہ بالکل میں لگا۔" وہ جمک کر بچے کو پیار کررہا تھا، معاذ نے رچی نگاہوں سے اے دیکھا تھا۔

" جھے ارے غیروں کی بیس اپی بیوی کی بات کا ایمان کی حد تک یقین ہے، جو پہلے می جھ ہے کہ چل ہے کہ ہمارا بیٹا بہت پیارا ہے اور جھے یہ گیا ہے۔ "معاذ کے لیج میں کھنگ می اور طمانیت اور زعر کی کا احماس تھا، جہان کوایک طویل عرصے کے بعد پھر ہے میہ آواز یہ لیجہ سننے کو ملا تھا اسے یک کونہ سکون محول ہوا تھا مر بظاہراہ چھیڑنے سے باز کیل آیا۔

"يعنى پرنيال يه، تواس ش تمهارا ذكركهال سي آهيا احق-"معادة ني موكراس ديكهااس كى آتھوں میں شرارت کارنگ دمکنا تھا، ہونٹوں کی تراش میں دنی ہوئی مسکرا ہٹ تھی، وہ خود بھی ہنس دیا۔ ''برنمبز میرا مطلب جھے ہیں بعنی عدن کا بیا او کے۔'' وہ اس کے کا عدصے یہ کھونسا مارتے ہوئے چیاتھا، پھر دولوں اس دیے تھے۔

"تم خوش ہویا ہے؟" معاذ اس کے ساتھ تنہا ہوا تو دل میں مجلیا ہوا سوال کر دیا تھا، جہان کے چرے پریکا یک سجیدگی جھاگئی۔

"كياسنناها بتي مومعاذ؟" "صرف وہ جو نے ہے؟" معاذ کے قطعی اغدازیداس نے سرد آہ بحری می۔ " پھرر ہے دو، وہ اتنا خوش کوار بیل ہے، تم بناؤ تم خوش ہونا؟" اس نے ایکدم سے موضوع بدل

نے جمک کرزی اور جذب ہے اس کے ہونؤں کوچوم لیا۔ "برگمانی اور لڑائی جھڑا ایک طرف پر کیا حمالت تھی بھلا؟" وہ ڈانٹے اعماز میں بولا تو پر نیاں نے شاکی نظروں ہےاہے دیکھا تھا۔

" أب معاني الله كرنا عائد تع محصاورال كول كوجه بدرج دية تع، مركيا كرتى شي؟"وه سخت روماس مولي مي

"ایک بار محلے میں بازوحمائل کرکے جمعے پیار کرتیں، نہ مانیا پھر کہتیں، احتی لڑی بمیشہ دس گڑکے قاصلے سے مناتی رہی ہو جمعے، خیر آئندہ خیال رکھنا۔" وہ معنوی خطی سے محود کر بولا تو پر نیاں بے تحاشا

ں وہ دھور تھیں، یہ تحرڈ کلاس حرکتیں نہیں ہوں گی جھ سے۔'' وہ خیالت مٹانے کو کہہ رہی تھی، معاذ نے جوابالود ی نظروں سےاسے دیکھا تھا۔

"ایک سال سے برھ کررو مالس کا کھیے جمع ہو چکا ہے میرا، مرف محبت دوں گالمیں ومول بھی کروں گا، دیکھا ہوں کہاں تک چی ہوتم جھے ہے۔" اس نے دھونس سے کہا تھا اور پر نیاں بلش کر کئی تھی، دونول طرف کی اس پیش رفیت نے کھول میں اس چیقکش اور کی کو دمودیا تھا جو کئی مینوں سے ان کے چ سرد جنگ کو چیشرے ہوئے محل تو وجہ بھی محل کہ چھ میں اناتھی نفرت جیس ، اناکی د بوار کری تو فاصلے سٹ کئے تھے، رشتوں کے درمیان موجود دراڑھ کو کوئی معمولی حادثہ بھی مجرنے کا سبب بن سکتا ہے، ان کے چ مجى يبي حادثه سبب بناتها كلفت دور بولي محى توسال ب حد خوبصورت تمار

"عدن کوئیل دیکھا آپ نے؟" پر نیال کواس کی گھری پرشوق اورشوخ نگامول سے حیا محسوس مو

رى مى جى اس كادميان بالنولول مى

W

W

W

" محترم كى والده ماجده كولي المجى طرح د مكيم لين ، آتكسين ترس رى بين جناب "اس كى مجروى چونچالی اورخوش مزاجی لوث آنی محی۔

"ديكسي توسى كتنا بارا ب، مما كهرى بن بالكل آب جيا-" برنيال كر ليج من مامنا كا محصوص رجا وَاور مان تقاء معاذ نے کاٹ سے بچے کو لیتے ہوئے ایکدم اے بے حد شرار کی تظروں سے ديكما اورجلانے والے اغراز من بولا تھا۔

"میری طرح بیارا؟ دیش گرید، تو آپ نے مان لیا کہ میں بھی بیارا ہوں۔" وواس کے لفظوں يه كرفت كرچكا تفاا غداز ش شرارت كارتك عالب تما، يرنيال ا يكدم بيليس-

" میں نے مما کا بھی حوالہ دیا ہے، بیان کے الفاظ ہیں میرے تیں۔" پر نیال نے بھی اسے زی كرنا جا ما تماء معاذف في في مندلكا ليا\_

" ديلمويوي اكرتم ميري تحوڙي ي تحريف كرديتن تو كوئي حرج نبيل تعار" "ابوين عى كرديق، يهليكم حرجايا مواب نالوكون في آب كوجو من بحى كمر يورى كردون.

يرنيال كے جواب بيدمعاذ نے شنداس اس تعينيا تعار

" بجھے لوگوں سے بیس مرف اپنی ڈئیر والف سے غرض ہے او کے۔" وہ بچے کو چوہے ہوئے اس کے یاں مرے آگیا تھا۔

2014 جولاي (38

" تم دونوں کے قبضے میں تو یمی دولڑ کیاں ہیں، ہمیں تو دونوں کی قربو کی تا اور ڈیٹر وا تف اوے ہوئے، جینے پاڑنا بے ہوش نہ ہو جاؤں میں۔" جدید ہمائی کی فیرسجیدگی انتہا کو جا پیچی، معاذ کی ہنی '' جلنے والے جلیں مح ہم تو یونمی رہیں مے۔'' وہ حرے سے گنگنایا تھا۔ ''یونمی میں اول جلول جلیے میں۔'' جنید بھائی نے اس کے رف ہوتے لباس پہ چوٹ کی معاؤنے " يونى مي بنت مكراتے خوش باش آپ كوجلاتے اور ائى مسز كے ساتھ ساتھ -" اس في وانت کیجیا کروضاحت کی۔ "اوك كائز آئى ايم كونك، جھے آفس كولكنا ہے۔" جان نے كرا سائس بر كے وہيں سے رفست جاعی تو جنید بھائی نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ "كيابات كرتا ب يار، آج وليمر ب تيرا، آج كون آس جائے گائے جان كى نگاه با اختيار زینب کی ست اسی می اسر جھکائے ہونے چلتی ہوئی وہ کی قدر ماحول سے بیگانہ کی۔ "بہت ضروری میٹنگ ہے بھائی ، بہرحال میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تقریب تو رات کی ے نا۔ 'وہ رسانیت سے بولا تھا اور وہیں سے پلٹنا جا ہار ہاتھا کہ بھا بھی نے توک دیا۔ "رکوجہان، زینب کوجی لے جانا، فاطمہ کو کمر چیوز کرآئی ہے، زیادہ در جین رک سکتی۔" "رہے دیں بھا بھی، میں س کے بھی ساتھ چلی جاؤں گی۔" بھا بھی کی بات یہ جہان جو کلائی یہ بندهی رست واج بینائم کا اعدازه کرر با تها، زینب کوسرا نفا کرد یکھنے لگا، وہ بے نیازی سے آ کے بوھ کی "میں میں ویث کررہا ہوں بھا بھی ،اے بتا دیجئے گا۔" جہان کے دسانیت سے کہنے یہ بھا بھی "میری خاطر زحت میں برنے کی کیا ضرورت می ، کہا تھا ناکسی کے بھی ساتھ کمر آ جاتی۔" پندرہ من بعد بھا بھی اسے دوبارہ جہان کے پاس چھوڑ کر لئی تو اس کا موڈ پیتر بیل کیوں اتنا آف تھا، جہان نے جواب میں اسے ایک نظر دیکھیا تھا۔ "فرائض اور حقوق كى ادائيكى ميرے لئے زحت بھى نہيں رى، يد بات تم بميشہ كے لئے اپنے ذہن میں محفوظ کرلو۔"اس کی بات کے جواب میں ندین کے چیرے یہ ایک رنگ آ کر کررا تھا البتہ کوئی اختلاقی بیلوئیں تکالاتو جہان نے ول بی دل میں سکون کا سالس مجراتھا۔ " بالك بوجا من عرآب؟ جي ين بينها بالك بد" باركك من اعد بالك ك بال ركر كر كرتے كى جب سے جانى برآ مركرتے و كيوكروه كوفت سے بولى مى، جہان كے ہاتھ اى زاويے بياكن "او کے فائن، تم رکو میں معاذ سے گاڑی کی جانی کے آتا ہوں۔" بغیر ماتھے پیشکن لائے وہ سکتے كل سے اس كے براعتراض كو برداشت كررہا تھا، نيب كواس كى قوت ارادى يہ جرت بولى، پيد بيل ده اتنا كميورة كيےروليما تعابرتم كے حالات من، جبكدووكل سے عى عجيب ى فيلنگ اوراؤيت كے احساس

دياءمعاذكم صم سابوكما تقا-'' مجھے بہت اچھالگاہے، معاذ آج حمہیں پر نیاں کے ساتھ اس طرح مطمئن اور خوش دیکھ کر، اگر ہم انا کو ﷺ ہے بنادیں تو بہت ہے مسائل خود بخو دخل ہو سکتے ہیں۔" اس کا اعداز ناصحانہ تھا، معاذ نے کہ " حر مجے اس وقت اچھا کے گا جب میں اس طرح تہیں زینب کے ساتھ مطمئن اور خوش دیکھوں گا، بد بات تم یادر کھنا۔ ' معاذ کے جواب پہ جہان نے ہونیٹ مجھے گئے اور نگاہ کا زاویہ بدل کردوسری جانب و بکنا شروع کردیا، جبکه معاد کی منظر اور کسی وعدے یا تسلی کی متقاضی نگامیں اس کے چرے پرجی "من كيامجون ع كر جوهيحت تم محم كرت رباس يرخود ....." "میرے بزدیک میری انا بھی اتی اہم ہیں رہی، میں رشتوں کو برتری دیے اور جوڑے رکھے کا قائل ہوں، ایا چھ میں ہے تم پریشان مت ہو، وقت تو جاہے ہے تا مجتری لانے میں۔ جہان بے بہت سرعت سے اس کی بات کاٹ دی می اور وی کی دی جوشاید معاد سنتا جا ہتا تھا، معاذ نے کمباسانس " مجھے تم سے بمیشدا چی امیدری ہے، مجھے یقین ہے تم بمیشدا چھائی پہ قائم رہو گے۔" "توقعات اوراميدول كامركز انسان كيس خداكى ذات بوني جايي معاذ، مارے اكثر كام عي غلط اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم روشنوں سے بہت ساری تو قعات وابسة کر لیتے ہیں جن کے بورانہ ہوتے کی کھسک بے چینی بن جانی ہے جو جھکڑے اور فساد کی فکل میں ظاہر ہوا کرنی ہے۔" اس كے تقبر سے ہوئے ليج ميں رسانيت بھي كى اور رجاؤ يكى ، معاذ يورى طرح سے معنق موا تھا، برنیاں سے بھی تو اس نے توقعات اور امیدیں علی باعدہ کی تعین جن یہ وہ پوری جبس اتری تو کتا اضطراب درآیا تھاان کی تعلق کے چے، جہان کے سل یہ بیب ہونے لگی تھی، کال اس کی سکریزی کی تھی، جوا میش رابلر وسلس کروی می،اس کے بعد جینے بارد مالی کوبولی می۔ "مرآب كا آج آس آنا مروري بي قارن ديليش آره بآج" ''او کے جھے یاد ہے، میں آ جاؤں گا۔'' جہان نے ٹون بٹد کیا تو نگاہ راہداری کے سرے پیر جنید بھائی اور بھا بھی اور ماریہ کے ساتھ اس سمت آئی زینب سے جاتی می، پنگ فر کے شریف اور دویتے کے ساتھ وائیٹ ٹراؤزر تھا دوئے کے جہار اصراف بہت خوبصورت وائیٹ لیس تلی ہوتی تھی، لیے بالوں کو سمیٹ کراس نے چوٹی کی مثل میں کوئر ما ہوا تھا جواس کے جادر نما دویے سے بھی دیمتی تھی، پیروں مِين دو ہے کے ہمریک خوبصورت نازک ی چپل می ، بغیر نسی اضافی آرائش اور میک اپ کے بھی وہ کتنی

''یہاں سب سے الگ کیا راز و نیاز ہورہے ہیں ، کہیں ہماری لڑکی کے خلاف سازش تو تیار کہیں ہو رى؟" قريب آنے يہ بما بحى نے مطراتے ہوئے چير جما ركا آغاز كيا۔ " كون ك الرك ؟ بيه جوآب كى بعل من كمرى ب يا جارى و ئير واكف؟" معاذ في تظرول ہے بعنودُ ل کی جنبش دی تھی ، زینب جزیز ہی ہوگئی۔

W

W

"اجوے كمكريونيال كے ليے سوب تياركرا دينازي ين كيدوير ين كر آؤل كى-"معاذتے کوئی یہ جبک کراسے ہدایت کی می۔ " ذُونت ورى لالم من خود ينا دول كى سوب " زينب في ايخ تنين تعلى سے توازا تما كرمواذ كے ر کنے کا بھی ایناعی اغداز تھا۔ " تم چو لے کے آ کے کور کی مت ہوتا۔ آج شام کوئم لوگوں کے ولیمہ کی تقریب ہے اور دولوں کو كامول كاشوق جرار بائد - كوكى ضرورت مين بالمحى دسمنى دكھانے كى۔ "ندنب نے باختيار چرے "يارمنع كرديا بي في في جا چوكوساري فيلى باسبل بن موجود ب وليم مروري تعوري بي-" جان کی بات بدندنب نے ایکدم ہے ہونٹ تج کیے۔معاذ البتہ جران نظر آنے لگا تھا۔ "مان کے پیا؟ وہ جواتے الو عیشن دیے تھے لو کول کو؟" "فون يرمع كردي كي دون ورى-"جهان في اى رسانيت سے كتے گاڑى اسارف كرى زین کو عجیب ی تو بین کے احساس نے کھیرلیا تھا۔ سارے رہے وہ رخ مجیرے کھڑی ہے یا ہر دیمتی ری - جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جہان نے دانستہ اس کی بیتذ کیل کی ہے۔ کمر واپس آ کروہ کمرے می جہان کے پیچے جانے کی بجائے کن میں میں گئی گی۔ فریج ہے کوشت نکال کر چو لیے مرسوب تیار كرنے كوچ هاى رى حى جب جهان رونى بونى فاطمه كوا تفائے چن كے دروازے برآيا تھا۔ " حبيل منع مجى كيا تھا چن ميں كھڑے ہوئے ہے۔ فاطمہ كو پكڑو بھوك كى ہوكى اسے۔ "وہ لباس تبديل كرچكا تما۔ بليك بينٹ پرسفيد براق شرث اور كلے ميں جمولتی ٹائی پيروں پر البتہ كھر پلوسلير تتھے۔ ننب نے پہلے ہاتھ دھوئے تھے بھرآ تے بدھ کر فاطمہ کواس سے لیا۔ " نا شخة مي كياليس كي آب ينادين؟" قاطمه كوكا عرص الكائة اس كافيدُر تياركرتي وويدى ذمه دارلگ رہی تھی۔ جہان جووالیسی تمریلٹ چکا تھااس سوال برگردن موڑ کرا ہے دیکھا۔ "اتی مصروفیت میں میرے لیے ناشتہ کیے بناؤ کی؟ رہنے دو میں آفس میں کرلوں گا۔" جہاں کے جواب پرندنب نے کا ندھے اچکا دیے تھے۔ جہان کمرا سائس مجرے آگے ہو ہ کیا۔ جہاں آیس سے واپسی پر ہاتھ کے کر لکلا تو زینب بستر پر تیم دراز فاطمہ کو تھیک کرسلانے کی کوشش من معروف مى - اسے ديكھ كرانا كائر مے سے وصلكا ہوا دويد درست كيا تمار جہال نے يہلے بال

من ارت المستور من المراب المر

"رہےدو جھے جائے کی طلب بیں ہے۔"

ے دوجارتی، وہ اے روکر پکی تھی بھی اور کتنے دھڑ لے ہے، اب حالات کی سم ظریفی ہی تھی کہ اسے پھر سے ہاتھ پیر با ندھ کر جہان کے آگے پھینک دیا گیا تھا، وہ جوجا ہتا اس کے ساتھ سلوک روار کہتا، وہ اس کی اس کے ساتھ سلوک روار کہتا، وہ اس کی اس کی ساتھ سلوک روار کہتا، وہ اس کی اس کی علاوہ جو بھی اور خفت کا اصابی کی اس کے علاوہ جو بھی اور خفت کا احساس تھا وہ اس سے بھی سواتر ، جمی وہ اپنے ہر ممل سے اس پہتا بت کرنا جا ہتی تھی کہ وہ آج بھی اس کے لئے فیراہم اور فیر ضروری ہے۔

W

W

W

m

"اب اتی در می بہاں اکمی کھڑی رہوں گا؟" اس نے ایک خانف ی نگاہ اطراف میں ڈالی،
دائی جانب ہا بہل کا وسیح سبزہ زارتھا جے چھوٹے بڑے تطعات میں سبزے کی ہاڑے دنگا کر ہا گا گیا تھا،
مریضوں کی چہل قدمی کے لئے سرخ بجری کی روشیں تھیں اور جگہ جگہ وزیئر کے بیٹھنے کے لئے سکی بینی تھیا،
نصب تھے، اس وقت چونکہ سے کا وقت تھا اور دھوپ پوری طرح نہیں پھیلی تھی کچے موسم بھی خوشکوار تھا تو
مریضوں کے رشتہ داروں کی اکثریت وہاں نظر آری تھی، جن میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی، زینب
بینینا جھی وہاں اکیلے تھرنے کے خیال سے خانف نظر آری تھی۔

"اب كيا كرنے لكے بيں؟" زينب نے جہان كوسل فون كے بين پش كرتے و كيوكر حرائى سے ا اچھا تھا۔

"معادے کہنا ہوں وہ خود يہال آ كر گاڑى كى جائى دے جائے۔" جہان كے جواب نے زينب كو عجیب سے احساسات سے دوجار کر دیا، اسے پھے سال پہلے کا جہان یاد آیا، ہر کام ہر بات میں اس کی مرضی اور پیند کومقدم ریکنے والا ، وہ چھ کھے اس سے نگاہ بیس بٹا سی می ، سادہ سا صلہ تھا اس کا ، لباس جس مسطنيس ير چلى ميں اور شيو بنانے كى يقينا مہلت ميس في مى، بلكا سامبر روال اس كے خوبرو چرے کومزید دلاش بخش رہا تھا، جب تک معاذ کہیں آیا جہان فون یہ بی بری رہا تھا، معاذ کو کال کرنے کے بعداس نے انٹرنیٹ آن کرکے آفیش ای کیل چیک کرنی شروع کر دی میں جانے کیوں اس میل نینب کواس اس معروفیت سے سخت کوفت اور چر محسوں ہوئی تھی، اگروہ بمیشہ کی طرح آج بھی کیئرنگ اوردل آویز تفاتو بمیشه کی طرح بے نیاز اور لا برواو بھی تھا۔وی بے نیازی لا بروای جوزین کواتا جالی معی اتنا دل تنگ برنا محسوں ہوتا تھا کہ وہ ای اصطراب میں غلا سلط قیصلے کرتی چکی آئی تھی جس کے ارات اور کرب ابھی تک اس کی روح کھلائے دے رہا تھا۔اے خود پر جرت می۔ جب ممانے ددبارہ سے اس کے سامنے جہان کا نام بیش کیا تو اسے خصر آیا تھانہ ی جعجملا مث محبوں ہوتی بلکہ ایک عجیب ی آسودگی می جوغیرمحسوس اعداز میں اس کے اعدراتری می ۔ ہاں خفت اور شرمند کی کا احساس ضرور تھا تو اس کی وجہ اپنی حیثیت کا بدل جانا تھا۔ وہ بہرحال پہلے کی طرح ان چھوٹی تھی نہ دلیمی اکثر نہ مان ..... کتنے نقصان عربر کوجھولی میں آن کرے تھے۔ایک خود بخود مجھونہ اس کے اندر کنڈ لی مار کر بیٹھ کیا تھا۔ بیان کا اپنا کیا دھرا تھا، تو سہنا تو تھا پھر۔اس کی قسمت میں بی شیئر کرنا لکھا تھا۔ جا ہے وہ تیمور خان ہوتا یا جہاتلیر حسن شاہ ..... مجروہ جہان کیوں ہیں جو تیمور خان ہے ہر کیا ظ ہے بہترین تھا۔

''نینب بیٹونا گاڑی میں۔'' معاذ کی آواز پروہ جوسوچوں میں گم ہو چکی تھی چونگ کراس کی ست متوجہ ہوئی۔وہ گاڑی کا فرنٹ ڈوراد پن کیےاس کے بیٹنے کامنتظر تھا۔ جہاں ڈرائیونگ سیٹ سنبیال چکا تھا۔زینب اپنا دویٹ سنبیالتی اعدرسیٹ پر بیٹر گئے۔

خنا (42 مرلاني 2014

عضا (43) جولانی 2014 عضا (43)

W

W

آے نے بھی۔ تیور نے میری جنی بھی مذال کردی مرس آپ کے ہاتھوں خود کو معلوما جیس بنے دوں ی۔ بدیرا نصیب ہے میں جان گئی۔ مر میں اپنے آپ کو اٹی نظروں میں بار بار گرانا نہیں جا ہوں

W

وہ بے صد دلکیراور مسلحل ی ہوکرسوے کئی می حالانکہ جب نکاح کے بعداس نے جہان کے متعلق سوجنا جا ہاتھا تو خود سے عہد کیا تھا کہ وہ بھی ڑالے سے جیلس میں ہوگی۔ دیکھا جا تا تو ڑالے نے عل تر ہائی دی می اوراعلی طرقی کا مظاہرہ کیا تھا۔اے اس کے جذبے کی قدر کرئی می بھروہ اس وقت اتنی حاس اورزوده انج مورى كى كداينا عبدى بحول بيقى تمى \_

تبور کی کالز پھر بار بارا روی میں۔نہنب نے زیادے کہ کرسم بدل کی تو قدرے سکون کا احساس ہوا۔ان کے تکاح کو جوتما دن تھا مر والے ایمی تک ملے کرمیں آئی تھی۔ تیسری رات بی زینب جہان كے بیڈروم سے اسے كمرے مل والي آئى كى۔ مارىي سے كهدرايں نے فاطمہ كو جہان كے كمرے سے بلوالیا تھا۔ رات کا شاید دوسرا پہر تھا۔ جب وہ نیند کی آغوش میں تھی تو کمرے کے دروازے ہر دستک ہوئی گی - زینب جیران ی اٹھ کر بیٹھ گئ گی ۔

" دروازه کھولوندینب "جہان کی آوازین کراس کی نیندایک دم سے او گئی کی۔ "آب اس وقت كول آئے ين يهال؟" دروازه تواس نے كمول ديا تما كر قاصلے بڑے ہوئے انداز میں اس سے سوال جواب کرنے کھڑی ہوئی تھی۔

" يكى سوال بجھے تم سے كمنا ہے تم اپنے كرے ميں كيول تيل آئى ہو؟ شهى اعداز و بے ميں ويث كر

" كيول كردم إلى آب مرا وعد؟ اور مائلة اب مرا وه كيس بدروم ب-"اس كا موزي عنا خراب قیااس نے ای کاظ سے غصے میں جواب دیا تھا۔ جہان کی میج پیٹائی پر ایک ملکن امری تھی، نا كوارى كى ، غصے كى۔

"مطلب كيا بي تمهارا إلى بات كا؟ تكاح ك بعد مهين مرتضول موال جواب كرنا ما يح موجه ے۔ 'جوابا جہان کا بھی د ماغ محوم کیا تھا۔ زینب کا انداز اے سراسرتو بین آمیز لگا تھا۔ "آپ کی اطلاع کے لیے عرص ہے آپ کی ایک جیس دو دو بیویاں ہیں کیا آپ دونوں کے ساتھ الك كرے من قيام فرمائيں كے۔ والے كے آنے يرجي تو جھے آنا تھا نا يہاں تو اجى كيول كيل۔" نسنب كالبجه وانداز طنزيه تعاجهان نے ہونث بھنج كراہے ديكھتے ہوئے بہلے زيردى اسے دروازے سے بٹایا پرخوداندرداخل موکردروازہ بندکردیا تھا۔نینباتو آجمیس محال کررہ کی می ایس دعر لے ہے۔ " تُعك بتم يهال رولو والي وبال رب كي " جهان في معالحت كر لي تعي - زينب كوايك بار

" پھر .....؟" زین کی نگاہوں میں لا تعداد سوال اللہ آئے۔ کویا کہدی ہو پھر کس چیز کی طلب ہے مر جہان اس کی بجائے کہیں اور متوجہ تھا۔ اس نے بیڈ کی سائیڈ دراز کو محولا اور ایک کول مخلیل خوبصورت ساميرون كيس تكال كراس كى جانب يدهايا-

" يتمهارا رونمائي گفت ہے۔" زين ايك دم سے ساكن موكراس تكفي على جهان نے اس كا باتھ پور بہلے بیڈیر بٹھایا تھا پر کیس کھول کراس کے آھے کیا۔

" بجھے لگا تھاوہ لاکٹ سیٹ مہیں پیند مہیں آسکا ہے بھی میں نے آج پیٹر بدا ہے۔" طلائی بے صد بماری سرخ نیکوں سے حرین شعاعیں بلمیرتے تنان خودائے میتی ہونے کے کواہ سے کویا۔

"ا جھے ہیں گے مہیں؟" جہان اس کے مخد تا رات ہے کوئی تیجدا خذ میں کرسکا تو جسے پریشان

" آپ ان فارميلئيز من كيول يرات بين جهاتكير؟" اس كالبجه عجيب تماجهان كوجمئنا لكا تما تولفظ جہا تلیر ہے' جہا تلیر؟''اس نے زیرلب دہرایا۔ کتنا بھا تی کا حساس دلایا تھا۔ زینب کے منہ سے اس لفظ نے اور شاید قاصلوں کا مجی۔

'' كيااب من جهاتكير بوكيا بون تمهارے ليے؟ "جهان كى نكابول ميں شاكى پن تھا-نينب

W

W

W

"تم يمل كيا كمتي تعين؟"ووالثااس سيموال كرنے لكا-

" يملك كى بات اور محى تب آب مير ، دوست تھے۔" نينب كے جواب متحيرسا ہوکراہے دیکھنے گا۔

"توكيااب من تمهارا دوست بيل ربا؟" وه يقيناً برث مواتها-

" البين، شومر دوست جيل موسكا" اس كے ليج من عجب ساكرب سمية آيا تھا۔ جہان نے مونث بھیج کے۔اسے خود کو کمپوز ڈ کرنا پڑا تھا۔وہ مجھ سکتا تھا زینب نے بید بات کول کھا ہے۔

" دوست تو شوہر موسکتا ہے تا؟" کچھ در بعدوہ بولا تھااس کا لہجدا عداز بلکا بھلکا تھا۔ زینب نے نظر ا شانی اس کی تکایں اینائیت بحرے اعداز می سکراری میں۔

" ہم سلے دوست تھے زیل برشتہ تو اب استوار ہواہ ہمارے تھے۔"

"لاؤريكن بينا دول مهيں-"جهان نے ہاتھ برحایا تھا۔وہ کم مم بھی رہی۔ كداى بل جهان كے سل پر بیل ہوتی چلی گئی تھی۔ جہان نے تھم کر کردن موڑ کر بیل فون کو دیکھا۔اسکرین پر ڈالے کا نام روش تھا۔ مرف جہان نے جین زینب نے بھی دیکھا تھا۔ جہان نے سیل فون اٹھا کر کال ریسیو کی می فون کوکا عدمے سے اٹھا کر والے سے علیک ملیک کرتے ہوئے زینب کا ہاتھ پار کر طن پہنا تا جاہے تھے كداس فالكدم عواله تحاليا-

" بيه بهت بماري بين من عام روتين من البيل فين من سكول كي-" جهان كي نگامول كي جرت اور سوال کے جواب میں اس نے آ ہستی ہے کہا تھا اور اٹھ کر کمرے ہے تکل کئی۔ جہان یا مشکل خود کو کمپوز ڈ كركا تفار جبكه زينب بابر رابداري من شندے فرش ير فقى بير حبلتى مولى جيے ب مائيلى كے شديد

2014 مراح 44

"كمانانيس كما كي كي "كيان نين في اس بسر بدوراز موت ديك كرنظري ملائ بغيرموال كيا "بنیں، ہاں اگر زحمت نہ ہوتو پلیز اس درازے مساج کریم تکال کرلا دو، بلکہ دوالگا دو مجھے،اے ى كى البيد بمى كم كروينا-"وو يكي يدم ركمتا موا بالكل سيدهاليث چكا تما، خويروچر سے يه تكليف كة تار بت واضح سے، پچھلے کچے و سے سے وہ کردن کے بیچے اور دونوں کا عرص کے درمیان پھول میں شدید المناؤاور تكليف مخسول كرف لكا تها، معاذ ساس في بيمسلد بيان كيا تيا، تب معاوف بحدميد يس ے ساتھے پردوا جو ہز کی می ، زینب ایک نظر اس کے چرے پہ ڈالتی دراز سی کے کردردر لع کرنے والی وہ دوا " كهال پين ہے آپ كو؟" ووجو مد جوك كرسوال كردى كى، جهان نے جواب دينے كى بجائے تھے کدموں کے درمیان مرکود بایا تھا اور زاویہ بدل کر لینے سے ال اپنے اوپر چاور تھے کی می انساب كوناجاراك يومنايزاتا "وید اتاریں کے پھری مساج کرسکوں کی نا۔"وہ ہونٹ کیلتے ہوئے بولی تھی جہان کواشمنا پڑا تھا،اس نے بنیان بھی اتار کر پھینک دی اور ایک بار پر لیٹ کیا،اب اس کا خضب کی مروائی لے شاعرار منبوط وجوداس كرسامن تحاء زينب نے كافيح باتھوں سے يرى طرح سے يزل ہوتے ہوئے دواكو نوب سے ہاتھ کی بوروں یہ مقل کیا اور اس کے جم یہ طفی جان کے احساسات کی اسے جرای کی مر وجوداس کی قربت کی آیج ہے بری طرح ہے چھل ری تھی، اس قربت میں ایک الو کھا کیف اور مرور بھی تھا اور آن کے دیتی جلاتی خاکسے کرتی ہوئی آگ بھی ، ایک کیسلا درد بھی تھا اور عجب ساطما نیت کا احساس مجی، وہ اپنی میلنگویہ خود جران می، تیمور کی قربت بھی اس کے لئے سکون اور فر کا احساس میں بی می، وہ اس کی محبت تھانہ حتق، وہ تو ضدیش اٹھایا ایک انقامی قدم کا متیجہ تھا، جس نے اسے بالآخر برباد كرديا تفاءاس في جميشه سے جہان كى طرف ديكھا تھا، جہان كوسوچا تھا، وہ اس كو جمكانا اس سے المجار كرانے كى خواجش مند كى اوراس خواجش بيس اتن اعرفى مونى كى كہ بحي جان بى نہ كى اسے خود لنى جہان ے وجت ہے یا اس کی ضرورت ہے چر جب اسے کموکر خالی ہاتھ ہوئی تب احساس زیاں جا گا تھا، مگر جب وہ خود سی اور کا ہوا تب تو وہ سرتا یا جل اس می اور اب ....اس نے دکھ سے پوجل ہوئی اور خوتی كاحماس كوميلى بارجيونى خوامش كردميان روكرجهان كوديكماءاب كنف فاصلے درآئے تحان كے الله الله كراته تيوركا اور فاطمه كاحواله تعالى جهان كرساته والح آفريدي كاءات لكاس فيد ساری دوریاں سارے قاصلے خود سے پیدا کیے ہیں، معاسل قون یہ ہونے والی بیب نے اس کی سوچوں جہان نے خاصی ستی بحرے اعداز میں ماتھ بدھا کرسل فون اٹھایا تھا مراسکرین بیروالے کا تمبر بلنك كرتاد كي كريدستى طابك دى من بدل في ما-"اللام عليم كيا حال ٢٠٠ اس كامود ايك دم سے خوشكوار موا تعا آواز يس كتني كمنكمنا بث اتر آئى ك نيب كے باتھ يہلے ست برے مربالاً فرمم كے تھے۔ "مين بحى بالكل تحيك مول ، تم ليسى مو؟ طبعت ليسى ع؟" وه ذوق وشوق سے يو چور با تما، زينب

عدا ( 47 عولاتي 2014

مجرساف لگاجِهان نے اس پر ژالے کوفوقیت دی ہے۔اس کارنگ سرخ پڑنے لگا۔ "بہت شربیاں مرباتی کاابِ آپ تشریف لے جائے۔اتی ی بات کے لیے نیندخراب کردی ہمیری۔"وہ برمزی ہے کہ کربیڈی جانب برحی توجہان نے اس کا ہاتھ پکڑلیا تھا،نیب کا دل دھک " تم اس قدر خفا كيولي بوجه سے؟" وه بغورات د كير ماتھا، زينب كى رنگت د مك اتفى -" میں کیوں خفا ہونے لی مدے بھی خوش جی کی۔" وہ غصے سے پھنکاری گی۔ جہان نے کاعرصے اچکا دیتے پھراس کے ساتھ ہی بستر پہآیا تھا، زینب بدک کر فاصلے پر ہو گی۔ مت "آپاہے کرے مل جا تیں ا۔" " پليز ج پليز ـ" وه بے صد عاجر نظرا نے لکی بلکدروبائس ہوئی تھی۔ "میں جانتی ہوں میسب کھے مجوری کے سودے ہوئے ہیں، میں آپ سے زیادہ والے کی محکور "كيسى نضول باتنس كررى موزينب "وه واقعى عى جمنجلا كما تعا-" آپ کے نزد یک میصنول ہوں کی مریبی حقیقت ہے اور حقیقت ہمیشہ سطح عی موا کرتی ہے زینب نے محی و در تتی سمیت جواب دیا تھا، جیان نے شنداسانس تھینجا۔ " چلو مان لیا کیے جوتم کہ رہی ہو وی سے ہے، مر میں نے تمہاری ڈمہ داری تبول کی ہے، ع تبهارے حقوق کی اوالیکی میں کی جیس کرنا جا ہتا۔ "جہان نے جمعجطا کرسمی عمرا بی سوچ اس بہضروروا كرنى جاي مى ، زينب ايدم سالن مولى-" كس كے حوق كى بات كررے بيل اسے يا ميرے؟ اگر ميرے او مجھے آپ سے اسے حوا ميں جا ميں، ہاں اگرآپ کو جھے اپنائن جا ہے تو پھر میں ظاہر ہے الکار بیس کرستی، آپ اسے ہی كواستعال كرنے ميں آزاد ہيں۔ "ايں كالبجه چيمتا ہوا تھا، جہان كا چيرا يكفت بھاپ چيوڑنے لگا، ا کے خیال میں بیاس کی تو بین کی انتہامی ، بھیجے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ وہ ایک جھلے سے افغا تھا اور و کرتا ہوا باہر چلا گیا، پیچے درواز وایک دھاکے سے بند ہاتھا، زینب کے ہونوں پرز ہر خدم میل کیا۔ (آپ نے مرے الفاظ میں چیری کی کوائی تو بین سے بی کیوں تجیر کیا ہے؟ آپ اپناحق جھے۔ معلوم كركے بچھے يہ محى تو باور كرا سكتے سے كه آب كے نزديك ميرى بطور بوي عى سى ابيت ہے آب مرى ضرورت ب،آپ نے تابت كيا آپ كوميرى ضرورت بى كہيں ہے۔) اس كة نسوب اختيار بهتے بطے كئے تھے، اس كى نگاہ من وہ مظرروش ہونے لگا تماجب نكا ك دوسرى رات جهان كرے يس آيا تھا، زينب تب فاطميكوسلاكر جلك كركاث يس لنا رى تھى، جيا مرمری انداز میں سلام کر کے خود نہائے میں گیا، وہ جائتی تھی جائے بیس مینے گا آئی رات کو بھی وہ 🕽 كے كيڑے تكالنے كووار وروب كى جانبي آكئ كى، مرجان نہائے كے بعد جينو يہ بنيان يہنے ى كمر میں آ حمیا تو زینب کھ کنفور و ہو کررہ کئی عی ، بد پہلاموقع تھا کہ جہان نے اس مم کی بے تطفی کا با قاء مظاہرہ کیا تھا۔

عربة 46 (A6) ميرنت 20*14* 

W

W

W

C

W

W

W

m

کوعجیب متضادی کیفیت نے کھیرلیا۔

''رئیلئی''' معاوو دیے دیے جوش ہے چیخااورا مکدم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، زینب نے چوکھ ہوئے جران ہوکراے دیکھا تھا، مرجہان تو جیسے اس کے وجود سے سرے سے بے جرال تھا۔

مملسلاياتها، بحراى طرح خوش دلى سے بولا تھا۔

"بن نا نت تاري پكرو، من كل على ليخ أربا مول حبيس-" نسب في كمرايمالس محينجا اورسر على کرائی خالی ہتھیلیاں دیکھنے لکی، اسے ایک بار پھر بہت شدت سے اپنی بے مالیلی کا احساس روبانیا كرنے لگا تھا، بعلق تو ان كا تھا ژالے اور جہان كا مياں ہوى والى محبت بے تعلقى اورا پنائيت ، كيامبيل تا ان دونوں کے جائے ، جبکہ وہ تو اضافی اور بے کار حیثیت لے کرآ گئی تھی یہاں ، اس کا دل اتنا بھاری ہوا تا کراس سے بل آنسو جھلکتے وہ وہاں سے اٹھ جانا جا ہی تھی۔

'' تحریوں؟ پلین میں سفر کرنے سے پھیجیں ہوتا، بس آ جاؤ تم، میں خود بات کرلوں گا ڈاک ہے۔" وہ اس تب جہان نے چونک کراہے بول دیکھا جیسے اس وقت اس کی دہاں موجود کی ہے آگاہ م تھااور کچھ کے بغیراس کا ہاتھ پکڑ کرروک لیا تھا، زینب نے چونک کراسے دیکھا تھا، وہ اس کی سمت دیکھا ہوا ڑا لے سے الودائی جلے بول رہا تھا۔

'' کہاں جا رہی ہوتم اس وفت ؟'' فون واپس رکھتے ہوئے ہواسے دِ مکھ کر بولا تھا، زینے ۔ مونث بھیج لئے ،اباس پر توجہ ہو گئ می ، الے کے بعد اس کی موجود کی میں وہ کہیں بھی میں مونی می ،وو اس کے بعد تھی اور اس سے بچی چی توجہ اور محبت بی اس کا حصہ می ، اس کا دِل م کے احساس سے بوجل

ا تی اس درجہ بلی اور او بین اس کی برداشت سے باہر موئی جاری می براحساس دلانا بتلانا مربدای تذكيل كراف كم مترادف تفاجيم اس في جوابا إى سارى وانيال الراكم يح كونارل كرك ابنا بحرم وا

"ابھی تک میں نے نماز میں بڑھی، آپ لیٹ جا کی میں نماز پڑھاوں۔"اس کے ہاتھ پہ جات ک گردنت و میلی بر گئی، محرنماز میں اس نے دانستہ تا خرکی تھی، وہ دیکمنا جا ہتی تھی جہان اس کے انظا میں جا کیا ہے؟ مگر جب وہ بیڈیہ آئی می تواس کے مقدر کی طرح جہان بھی سوچکا تھا اور آنسو قطرہ قطرہ اس کی آنکھول سے چھوٹے دے تھے۔

ڑا لے کی والیمی ہوئی تو جہان نے زینب اور ڑا لے کے لئے ایک ایک ہفتہ ساتھ رہنے کی رومین خود سے سیٹ کرلی، چونکہ اب تک وہ اس کے ساتھ تھا جسی ڈالے کی والیسی بیروہ اس کے ساتھ رہ رہا مجراس کی طبیعت بھی بہت خراب می جھی جہان ہی جیس مجی ڈالے کا مدیسے زیادہ خیال رکھ رہے ہے زینب نے خود کو بےحس بنالیا تھا، ژالے کو ملنے والی پیاہمیت اسے ایچی میں لتی تھی مگراس نے ہر کیفیت اسے اعرر کھنا شروع کرلیا تھا، اس وقت بھی وہ سب کے لئے جائے بنا کرلائی می، ڈالے بھی وہیں ا اور برنیاں بھی اس کی طبیعت قدرے مسجل کئی تھی،اب وہ سہارا کے کرسمی مرتموڑا بہت چل پھرلیا کرفا

عدا ( 48 ) مولاي 2014

تھی، عدن زیاد کے پاس جبکہ فاطمہ ژالے کی گودیش تھی، ہما بھی کے دونوں بیجے لان میں تھیل رہے تھے يشام كا وقت تمااورموسم من خوشكواري كااحساس-

"زینب ہروقت کی میں کول محی رہتی ہو بیٹے ، سب کے ساتھ بیٹا کرونا اور کیڑے بھی جانے ك كي بد لے ہوئے ہيں، جاؤ يہلے جاكر فريش ہوكر چين كرو، جيان كرآنے كا ٹائم ہور ہا ہے۔ "مما جان نے اس وقت اسے تو کا تھا جب وہ ٹرے رکھ کروا کی بلیث رہی تھی۔

W

W

"آج لا لے نے بریانی اور چکن روست کی فرمائش کی محی مما، مجھے کھانا تیار کرنا ہے، پہلے ہی خاصی در ہو چل ہے۔"اس نے آ ہستی سے جواب دے کرفدم بدھانے جاہے سے کہما جان نے پر اوک

"تو کمانا بنانا صرف آپ کی بی دمدداری میں ہے بیٹے و ماریدادراسامیلی کریں کی آپ کی، آپ پہلے اپنا حلیہ سنوارو، سیج جہان کہرہے تھے وہ آپ دونوں کو ہیں باہر لے کر جانا جاہ رہے ہیں۔" مما کے تطعی اعدازیدوہ سرید چھیل کہ سکی میں اور سر بلا کرا عدم جلی گئی، تھا کراس نے لباس تو تبدیل کرلیا تفاظر جہان کے ساتھ جانے کا اس کا بالکل کوئی ارادہ جس تھا، جسی اس کے آنے اور پھر یار بار کے پیغام ك باوجوداس في عفلت يرت رهي مي ، يرياني ك لئ اس زرد رمك كي ضرورت مي جول كريس دے رہا تھا، بینچے والے سارے کیبنٹ جھان مارے مرجیس کل سکا، بھابھی کسی کام سے وہاں آئیں تو اے کھیج دی کرزردریک کی نشاعری کردی، جوسب سے اوپر والے کیبنٹ میں پڑا ہوا تھا، زینب نے گرا سالس بمرا اوراسٹول هیچ کهاس به قدم جما کراویری کیبنٹ تک رسانی حاصل کی می، زردرنگ موجود تھااس نے وہیں کھڑے ہو کرحسب ضرورت رنگ بیج میں نکالا اور کیبنٹ پھرے والی اس کی جگہ یرفٹ کردی می کہاس بل اس کی نگاہ کیبنٹ کے اعدے برآمہ ہونے والے کا کروچ پر بڑی، عجے ادر کیبنٹ تو مچھوٹا بی تھاوہ مارے خوف کے اپنا تواز ن مجی مختصر سے اسٹول یہ برقر ارنہ رکھ مگی اور تیز کی خ کے ساتھ اہرا کرنچے کرتے ہی خوف ہے آئیس تھے لیں ، مگریہ کیا وہ پختہ فرش کی بھائے کسی کی مضبوط بانہوں کے حصار میں تھی ، سراسمیلی کے احباس برجرت عالب آئی اس نے بٹ سے آتھیں کھولیں تھیں اوررو بروجان کو یا کرایک دم ے جربر ہوگا۔

"شكركروش يروت على كيا، ورنه اكرتموزي ي مي در بهوجاني توكيا بونا ذراسوجو "ووسكرابث ے نگاہیں جیس جار کرسکتی می ،حواس باحقی کا عالم تھا کہ وہ تطعی فیصلہ جیس کریائی کی کرتے ہوئے خود بخود اس کے سینے میں سالٹی تھی یا اس میں جہان کی تھی شعوری کوشش کاعمل دخل تھا، کتنی مضبوط تھی اس کی گرفت جیسے میں حلقہ توڑنا نہ جا ہتا ہو، کتنے سے دونوں کی دھڑ کنیں ایک دوسرے کی دھڑ کنوں میں مرحم

"يارتيار بوكسي تحين توبابر بحي آجاتي ، تهاري انظاريس موكدم تا يد بنا؟" ووكتني كمرانى ہے اس کا جائزہ لے رہا تھا، زنیب کی بے ترتیب دھڑ کنیں تو تھیں بی مجھ اور بھی انتظار کا شکار موکردہ

" بھے جیں آنا تھا،آپ کو اتن می بات مجونیں آتی؟" چڑے ہوئے اغداز میں کہ کروہ ماریل کے

2014 مولاي 49 <u>(49</u>

W

W

" آخرآ پوکيا دلچي ہے؟ الجي بہت دن پڑے ہيں۔" " بجے نیس تو اور کے دلچیں ہو گی بھلا؟ فراق یار کا اختیام ای دن ہو گا جناب "اس کی آجمیس نجانے یہ برنیاں کا ترم سے براحال ہو کیا تھا۔ " آپ اتنے بدئمیز کیوں ہیں معاذر" وہ کھسا ہٹ مٹانے کو بھی کہ سکتی تھی۔ "اس من كيابدتميزى ب بعلا؟" معاذ نے منه بعلا كرسوال كيا تھا،اب وواسے جواب ميں كيا كہتى منذا سالس مجر کے رہ تی۔ "مما كهدي بين جس دن من چليزاؤل كى، وه جھائے كرے مي لے جا كيں كى۔" "داث؟" وه زورے چیخا کھراے کھورنے لگا۔ "مطلب كيا إلى ألى الى بات سے؟" "مطلب تو واللي ب جناب، أكيل اين بيني بداعماد ب ند مجروت جبكه واكثر في بهت سخت احتیاط کی ہدایت کی ہوتی ہے۔" وہ سکراہث دیا کر بولی تو معاذ نے وانت کچکھائے تھے۔ "مما کوتو میں خود دیکی لول گا، پیریتا و ان کی اس سازش میں تم بھی شریک ہونا؟" وہ سخت مشکوک نظر آنے لگا، برنیاں کی مسی چھوٹے لگی تھی۔ " بل كول شريك بول كى ، جھے تو انہوں نے خود ي مجمايا تھا۔" " ہاں تم کہاں میری طرح بے قرار ہوگی ، حبت میں نے کی ہے تم نے تھوڑی۔ "وہ پھر آہیں بجر نے لگا، ساتھ ہی الزام تراشیوں یہ جی اتر آیا، پر نیاں نے جان ہو جھ کراہے کھے اور چڑایا۔ "بالكل جہان محبت ہوو ہیں بے قراری بھی ہوتی ہے، صد شکر ہم نے ایسا كولی روك ميس بالا ہوا۔" معاذفے اسے جارحانہ تظروں سے دیکھا تھا، چرایک دم اس کی کلائی پکر کرمروڑی۔ "كياوافعي من تميين اجماليس لكا؟" "ات برے می میں ہیں۔" وہ جیےان چیزانے کو بولی می۔ "من كتنا يرابول بيعنقريب مهيل پر چل جائے گا، پناه ماللوكى محمد ي"اس كى آلمول من شوخ رمک چھک آئے تھے، پر نیال نے سخت تنفیوا ہوتے اسے دور دھکیلنا جا ہا تھا مراس بل این دھیان میں زیادا عراآیا تھا، معاذ تیزی سے برنیال سے الگ ہوااور خواتخوا و کھنکارا، زیاد نے اسے غصے سے دیکھا "محرم بيآب كابدروم كل ب-" "آب كول جيلس مورب بين؟"معاذ في ال كي محداور ميخ كالنظام كياتها كويا، جبكه يرنيان الچي خاصي جل نظر آ ري مي ۔ وحيلس كيول بين مول كاء يهال سبائ كمرياروالي موسكة، اك من عي اكيلا محررما مول، يس كهتا موں كى كوميرا بحى خيال ہے كہيں ظالمو۔ "ووا پناد كمرا لے كر بينة كيا تھا۔ ''یاراور بلمیزے کم ہیں جان کو، بیزند کی علیمت ہے، قیش اڑالو جینے اڑانے ہیں۔'' 'بیقیش آپ نے کیوں نداڑا گئے، آپ کواٹی باری تو یوی جلدی می۔" زیاد نے ترب کرچک الحنة والاعدازين با قاعده باته لبراكر طعنه مارا، يمريزنيان كوناطب كيا تقار

فرش سے زردہ رنگ کو سیلے کپڑے سے صاف کرنے گی ، کیبنٹ کودراڑی آگئ تیس جے تاسف کی اللہ ے دیکھتے اس نے سائیڈ یدر کودیا تھا۔ · كون؟ كياس ليح كيم خود بحى بيتين القاق جامي تعين؟ "جهان كى بات بياس كاعصار کو جھٹا ایکا تھا،اس نے بلٹ کر تھرآ میز غیر مینی سے جہان کود یکھا اوراس کی معنی خیر مسکرا ہث یہ تی جان '' دیاغ تھیک ہےآپ کا؟ خردار جو جھے ہاس تم کی نضول بات کی ہو۔'' '' یہ نضول بات نبیں ہے محتر میہ۔'' جہان کے اطمینان میں ذرا جوفرق آیا ہو، فرق کا دروازہ کھول کر وه ایک سرخ اور صحت مندسیب تکال کرکری کری کمار با تھا۔ " كركيا بيد؟" زينب كا عداز بنوز كرا تعا-"بوی سے رو مالس کا ایک طریقہ ہے۔"اس نے کا عرصے بھٹے تھے، زینب کو بھی معتول میں آگ " آپ کی بوی وہاں یا بربیٹی ہے۔" اس نے انگی سے لان کی ست اشارہ کیا، چرالال بمبعوکا ہو "ایک میرے سامنے بھی کھڑی ہے۔"جہان نے ای سکون کا مظاہرہ کیا، زینب نے ایک دم۔ مد "كياجات بن آبي؟" ووفاص تاخرت بولى توليرت بحى فصيلاى تمار "تم سے تا -"جہان طرادیا۔ "ميراآب سے بركزكونى جھڑائيں ہے۔"اس نے بيسے بات خياتى جائى۔ " مجركات كمانے كو كيول دوڑرى موريات كيول يل مائل -"آب مجھے عصر دلارہے ہیں، کول زیردی کررہے ہیں؟" ووکو تلے کی طرح مجی۔ "ال مم كى الزام ترائى مت كروزي، من في كونى زيردى يس كى جيم سيم بي كواه بو-"و شاید چھ جلارہا تھا،نینب کے چرے نے ایک دم سے بھاپ چھوڑ دی، وہ جس کردہ کی تھی۔ "آب حلے جاتیں یہاں سے جے۔"اس نے ایک دم سے رخ مجیر لیا تھا، اس کی آٹھوں میں اس ذلت به أنسوار ما شروع مو مجمع تھے، جہان نے محدد ریک اس بے بس تظروں سے دیکھا تھا جم ہونٹ بھیج کر بلٹ کیا تھا، وہ مجومبیں سکتی تھی، مراس کی جانب اینے وقاراوران کوچل کرا نقیار کیا گیا سنر جہان کو ہر بارشد بدھن سےدد جا رکر جاتا تھا۔ کر ساہ بخت عی ہونا تھا تعیبوں نے میرے

W

W

W

زلف ہوتے تیری یا تیرے رضار کا کل معاذ نے اسے دیکھتے ہوئے مسرا مث دبا کرشعر پڑھا، پرنیاں کا چراحیا کی سرقی سے ایک دم دیک ا تھا، وہ ہرروز جانے لئی باراس سے ہوچھتا اس کے جلہ نہائے میں کتنے دن رہ گئے ہیں وہ ہرروز بتا کی مروه آج بفتحلائي هي-2014 مولاني 2014

ر قرآن شرکف کی آیات کا اکترام کیجیده فان مجری مذری آیات الدور دام بری الدور دام کری موری مورد می ماندی دو مهمت کرا بر برون به و برای مفات پریدات مدع می ان کومی اسای فرید کرموایت برمشری می مولادی در

" بما بھی آپ بی خیال کرلیں۔" اس کے انداز میں بے چارگ بی بے چارگ تھی، پر نیاں کوہنی آ گئی تقی

"او کے میں تورید کوقائل کرنے کی کوشش کروں گی۔"

W

W

W

m

"الله آپ کا بھلا گرے۔" وہ با قاعدہ دعا ئیں دیتار خصت ہوگیا،ای وقت مماعدن کو لئے چلی آئی تخیس، جس کی مالش کے بعد انہوں نے اسے نہلایا تھا،محرّم اب مزے سے سور ہے تھے، وہ عدن کے سب سے زیادہ ناز اٹھایا کرتی تعیں۔

"مماعدن کا منکر بھلاکون چینے کیا کرے گا؟" ممانے عدن کواس کی گود میں دیا تو پر نیال نے

"كون كياكر \_ كا؟" انبول نے جرت سے اسے ديكھا۔

"معاذ کیا کریں گے۔" ووائی بات کے اختام پہٹرارت بحرے اعداز میں کھلکھلائی تھی، معاذ پہلے جران ہوا پھراس کی شرارت مجھ کراہے کھورتے ہوئے اپنا کا عما زور سے اس کے کا عرصے سے مارا تھا

دو تہمیں کس لئے رکھا ہے، صرف میری نہیں میرے بیٹے کی بھی آیا ہوتم۔ "وہ بنس رہا تھا، پر نیاں کا منہ بن گیا۔

'' دیکی ری ہیں مما انہیں، یہ ہے ان کے نزدیک میری حیثیت اور دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں۔'' پرنیاں نے معنوی خفگی ہے مما ہے شکایت جڑی تی، جواب میں معاذیے اس پہر تر حالی کر دی۔ '' ہاں تو جوتم نے جھے کہا اس میں میری انسلٹ نہیں ہوئی؟''

ہوں کی نوک جو بھی ہو صفے گلی ، وہ بنس بھی رہے تھے اور الربھی اس الرائی بیں بھی مان تھا محبت تھی اور الربھی اس الرائی بیں بھی مان تھا محبت تھی اور رشتے کی خوبصورتی زعر کی کا پررنگ کتنا حسین تھا ، یہ بیس تھا کہ پر نیاں یا معافر نے کرا وقت نیس دیکھا تھا گران کی پریشانی بالآخر انہیں اپنے سنگ شامل کر لیا تھا ، انگرانہیں اپنے سنگ شامل کر لیا تھا ، ایک بس وہ تھی جس کے لئے زعر کی کا ہر حسین رنگ پہیکا پڑھیا تھا ، اس کا دل دکھ سے بحر نے لگا تو وہیں سے بلٹ گئی تھی ۔

(جارى ہے)

قت ا 52 مولانى 2014 منا

W

بيسب طير لين ب بعد من كل سي نظي تے اس کے بدے تین بیٹے شادم می عیم تے اوران میں سے دوشادی شدہ تنے جبکہ بوی بینی برے اغداز میں توجوان سل کی حرکوں یہ جل ک بھی ایک سال پہلے ہی رحقتی کی می-

W

W

W

C

بھن ری می اور ایا کرنے میں میں حق بجانب چیونی دو بٹیاں پڑھائی سے فراغت یا بھی تھی ایک مارا دور تھا جہال مال باب نے جاہا ميں جكمب سے چووا بيا ميٹرك كا طالبعلم تا، وی سر جھکا کر ہاں کردی اور ایک بیآج کل کے خالدہ کے کمر کمرام محا ہوا تھا، بٹیاں مال کی بج تے، ای مرضی ای پندے کم بدراسی عی نہ جارياني كردروروكرب حال مورى مي جبك ہوتے تھے، میں اسی فکروں میں غلطان می کہ بیا ایک ہاتھ سے موبائل تھامے بھائیوں کے اما مک کسی کے زور زور سے رونے پینے کی آواز ماتھ بات كردم تماتو دوسرے باتھ سے اين س كر بريوا كرا ته كورى مولى ، درواز ، كي يكي بت آسووُں كو يو تھے جلا جا رہا تھا، باہر بیٹے كراكر جيسے على باہر جما تكا تو ساتھ والى زبيد ونظر منوں مے مال کی جدائی سے عرصال تو تھے ہی آنی وہ بھی مجھے ویکھ کر تیزی سے میری جانب ليكن ساته عي ساته البيل بيدو كم محى رااع جاريا تما كه وه آخري وقت من الي مال كو كاعرها محى " خالدہ وفات یا گئ ہے۔" کلو کیر کھے میں دے سکتے تھے، وہاں موجود ہر محص کی آتھ میں اس نے کہاتو میں جرت سے اس کا مندد عصف

> "كون ي خالده؟" كوڭلوكى كيفيت مل، میں نے سوال کیا۔

"ارے بیرانی سامنے والی خالدہ ..... بھتی باؤس والى " زبيده في تفيلا بمايا تو من چند لحول کے لئے چھے بول عی نہ کی۔

"اے کیا ہوا اوا تک؟ ایک پرسول تک تو بھلی چنلی تھی؟" بمشکل میں نے یو جھا۔

"بس بہن ہے کل کی اس سے علی ماں و لے دو بے برموں رات عی مال کی بجوں سے ک بات پہ تو تو میں میں ہونی وہیں یہ لی لی شوث كر حميا اور بارث افيك كي صورت بيجاري كو لے ووباء میں وہیں جارتی ہوں جاتا ہے تو آ جاؤً" زبيره في تعميل بما كر مجمع ساتھ علے كوكها تو میں دویشہ درست کرلی دروازے کی جابال

تھاے اس کے ساتھ ہو لی، خالدہ سے میری بھی ا چى علىك سلىك مى-

میری بی ہم عمر تھی تین بیٹیاں اور چار ہیئے

اس بات كوسات سال كزر مح ت ارسلان آخد سال كا موكما تفاجكه باتى يح يالا ر مانی مل کر تھے تنے یا آخری سالوں عن تے، حدر اور قبد باب کے برس می باتھ بنا رے تے و کرن لی اے کر چی کی جیدرہ میڈیکل کے تیسرے سال میں می ولید کی فا اے کے آخری سال اور شاء اور حرا بھی فی الی ی کے آخری سال میں تعین، ارسلان اور فروا بالترتيب في من الس اور آني من الس قائل الير

تو ایے میں جب می حیدر اور کرن گ شادي كاسوي ري مي تووه و الحد موكياجس كي قط بھے کوئی امیدی نہ می ، فہد میرا بھانجا جوحرا کے ساته منسوب تمااس كارتيان كرن كي طرف جا لكا اوركرن مى فېدكودل عى دل من جا بيخ كى ، جب تك بيربات بم برول كعلم ش آنى يالى سر كزر يكا تما، بدئے كا كوكرن كے لئے رائے لے جانے کا کہا تو تع نے ہم بدوں کی طے کرد نبت اس کے کوش کراری جے س کر بقول کا فبدآ بے سے باہر ہو گیا تھا اس کا کہنا تھا کہ اول عین کی نبت کی کوئی حقیقت میں ہے بدائمالی احقانه مل تفا اور دوس بركم اكرآب لوكون نے ایا کھ طے کیا تھا تو بھی ہم سب کی طاقا مملن شرمی ، کرن می فید کے علاوہ کسی اور کا تصور میں کرستی، ہفتہ دی دن تک اس بات کا حل فالنے كى كوشش من بلكان تمع بالا خرمير ب يا ال چلی آئی تھی مراری یات من کریس نے اور مح یمی فیمله کیا تھا کہ میں جلداز جلد بچوں کی خاص طورے کرن اور حیدر کی شادی یا مجر نکاح کرد عاہے تا کہ کرن کے حصول میں تاکای کے او فرد خود بخود اس كاخيال دل سے فكال كرحرا۔ شادی کی حامی بر لے۔

"خرببت كرلى ان بول في من الى، مر اب ہوگا وی جو پہلے سے طے تھا سب چرمتی جوانی کا خمارے خودی چند داوں میں اتر جائے گا اور جب مضوط بندهن عن بنده سنة توسب بحول بمال جائيں ہے۔"

عاے کاک لئے میں لاؤی میں جلی آئی اور ملك ملك سيب ليت أكده كا لاتحمل تار كرنے كے لئے خودكو يرسكون كرنے كى ، درامل بات بدے کہ ہم جار بین بمانی میں میں سن فرزاندسب بين بمائيول من يدهي بول-

"ايك توبيآج كل كالسل، پيائيس خودكو

جھتی کیا ہے، بروں کی بات کا کوئی باس عی

مہیں " میں نے غصے سے چینی اور بی کے جار

كبنث من يتخة موع سوعا-

W

W

W

p

5

0

m

حیدر اور ولید میرے آمان کے ستارے ہیں جھے سے چھوٹا بھائی فیعل اور بہن مع جرواں میں بھل کے ہاں بری منتوں مرادوں کے بعد شادی کے آٹھ سال بعد بیٹی کرن پیدا ہوتی اور مرحرا اور عاجروال بدا موس جبرت كي بال شادی کے دوسرے سال عی قبداور پھر کے بعد ويكر ب ربيح ، الس اور قروا بيدا موت جبكه سب سے چھوٹے بھائی حزہ کے ہاں اس کا اکلونا جگر كوشدارسلان ب جوسب مي چيونا اور كمر بحركا لا ڈلا ہے بدارسلان علی کی سالکرہ کا قصہ ہے کہ اس کی بہلی سالگرہ پر ہم سب بہن بھائی امال کے ہاں اکشے ہوئے تو اپنی اس محبت اور یکا تحت کو دوام بخنے کے لئے ہم لوگوں نے زبانی کلائی بول كابات آئي من طي كردى-

مرے حدد کے لئے کرن جکہ فید کے ساتھ وا، رہے کے ساتھ شاء اور ولید کے لئے فروا چنی کی رو کئے الس اور ارسلان تو وہ جہال قسمت اليس لے جاتی۔

بولی تریس نے بے ساختہ کردن پیھے موڑی ایک 2014 - 55

ان بچوں کی اس بے بی باشلیار می کدلا کھوں کا

بيك بيلس ركع والے وہ متوں توجوان اس

وقت اتے مفلس تھے کہ جائے کے باوجود ائی

مال كى آخرى رسومات يركبل اللي كلية تعير سب

سے چھوٹی بٹی ماں کے یاؤں پکڑے مسل ایک

ایک باراته جا میں ہم آپ کی ساری باتیں ماتیں

اسے دیکھنے لی ،ایک کیابات می کہ جوثوبت بہال

وقت نہ وکھائے کہ پیٹ کے بنے مال جائول

میں جدانی ڈلوا دیں پراب تو ہر کھر کی میں کہائی

"الله كے واسطے اى مجھے معاف كرديں،

جي كي بار بارك عراريه على جرت زده ي

"بس بہن اللدرم كرے بركى بداورايا

ميرے يکھے دھيمي كا آواز من كوئى مورت

ى عراركي جارى كى-

مے، پلیزای ایک بار .....

مراه على نه يانى-"

اور خالدہ کے کمر کے ملے دروازے سے کوئی عورت رونی وحولی اعرد داخل ہونی، چرے کے نقوش میں بہت حد تک خالدہ کی مشابہت می مير ع ذ بن ش ايك دم ساجده كاخيال الجرار

کی چی بھی اب بال بچوں والی ہے، بار ہا ساجدو نے معانی ما تک کر راضی ہونا جایا اور پکھ پکھ خالدو بھی آ مادہ می راضی تاہے بیلین بیآج کل کے بیجے، خالدہ کی بٹیاں پرسوں رات بھی خالدہ ے ای بات بہالایں میں کہ وہ کول جیب حیب کرائی بہن ساجدہ سے می ہے جالانکہ اس کی بیٹی نے ان کے بعانی کی تو بین کی سمی طلاق كراور ساته من حريد زير فشانيان، بس وي خالدہ کو لے ڈویس ،اب کے بیجاری ایسا کری کے

تاسف زده ايراز يس كت وه عورت المحى مزيد كجواور كينے لى كى كداجا تك ايك شورا شاتما وہاں موجود بہت ی عوراوں کے منہ سے ایک دم ساجدہ کا نام پھلا تو میرے خیال کی تقىدىق موكى، خالده كا بحاتى خالد جويبك ايك طرف کواس بہ ہاتھ رکے او کی آواز می رور ہا تما، بهن كود كيدكر ليك كراس كي طرف آيا اور ده الناجي عدون عال في جيام احم كر رکھا تھا اس کے کے لگ کراپیا رویا کہ ہرآ تھ اشکیار ہوگئ،خالدہ جیسی بہن کاعم بانٹنے کے لئے

اے ابنی مال جائی کے کا عرصے کی عی ضرورت تھی کہان کا د کھ سانجھا تھا، بچوں کی ماں مری تھی تو وه تینوں بینیں ایک ساتھ محیں ماموں الیس یادنہ تما کی کتے بین کرایک مال کے پیٹ سے جے د کو سکھ کی سانچھ میں بھی ایک بی ہوتے ہیں کہ د کو کی سانچھ بی قریب کرتی ہے میں حال ساجدہ اورخالد کا تھاان کی بہن ونیا سے متہ موڑ گئ می ہے

د کوئیں مل کر ہا گا تھا اور میں سکتے کی سی کیفیت

فرواتو چیلے ہفتے اس کی مقنی اس کے تایا زادے فروا کی مرضی اور خوش سے کر دی گئ می بات رشتوں کومضبوط کرنے کی جی ہے تال بس اک ذراى ترتيب في توبدلى إدراب اتى ى بات ममम -धार्षार्टि

W

W

| 234 | SAN A        | <b>RYR</b> | NOON(            | W160             | 60            |
|-----|--------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| (C) |              | 4.1.       |                  |                  | ~             |
| 31  | 11           | كتا        | 1                | 20               | 113           |
| 纟!  | ***          |            | -0               | *                | 13            |
| 1   | دالين        | عادت       | ر کی             | رهن              | # X           |
|     |              |            |                  | Sec. 1           | 3             |
| ı   | ₩            |            | 1                | بن<br>وردوکی آخر | 12            |
|     |              |            | ن ماب.           | ופתנונטו צו      | 2             |
|     |              | •••••      |                  |                  |               |
|     |              | •••••      |                  |                  |               |
|     |              | •••••      |                  |                  | 2             |
| R   | ₩            |            | ي تعاقب م        | اين يطوطه        | 3             |
|     |              |            |                  |                  | 3             |
|     | ₩            |            | كاساق            | SECE             | ~             |
|     | ₩            |            |                  | 7 14:11          | 2             |
|     | **E          | ين         | - 11             | الطالعاء ال      | 3             |
| 1   | γ. · · · · · |            | ا ال او مية<br>ا | ال بي            | S             |
|     | Ar.          |            |                  | جا ندهر          | \$            |
| 7   |              |            |                  | دل وحق           | 3             |
| 3   | Q            | ••••••     | 12/1             | آپے              | Š             |
|     | يق ا         | عبد الد    | مولوى            | ڈاکٹر            | 3             |
| 1   | ¥            |            |                  | قوائداردو        | S.            |
| 1   | ¥            |            |                  |                  | 2             |
|     | 7            | بدلله      |                  | 4513             | 3             |
| ¥   | ¥            |            | ر است            | داسر             | Æ,            |
| -   |              |            |                  | طيف              | 2             |
| 4   |              | ******     | ····· U          | طيت              | Ź             |
| *   | F            | ******     | ال               | طيفاتم           | 3             |
|     | دم           | ک          | 40               | KA               | Š             |
| -   | 100          | ووبازارا   | 13               |                  | X             |
| )4' |              |            |                  |                  | 3             |
| 0   | -0132        | 1690,      | 3/1079           | ون: 7            | $\mathcal{Z}$ |

مرے کر میں جی وقوع بذیر ہوسکا ہے، اس لمح بحرك بات مى اور فيصله مو كميا تفا-آج فبداور كرن كا تكاح ب، في آب ورست منتجے خالدہ کے کھر کے مناظر نے میری آتکسیں کھول دیں ہیں اور میں اس بنتیج پر پیکی ہوں کہ آپی میں بجوں کے رہنے کرکے جال ہم مزید قریب ہوتے ہیں وہیں بھی بھی غلط تعلی مارے موجودہ رفتے على دراؤي وال ديے میں اور میں نے ایے کمر کو ایک درا ڈول سے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے اگر چہ فہداور کرن كرفة كاس كرجس طرن عير عدد نے چپ کی بکل اوڑھی ہے وہ میرا کلیجرتو ہے جا رعل سے جوان ہاورآج کل کے زمانے کے تقاضول ہے آشنا جلّہ ہی انشا اللہ وہ اپنی دنیا میں لوث آئے گالین اگریس زیردی کرنی تو حیدر کے ساتھ ساتھ یاتی مٹیوں بچوں کرن، حرااور فید کی زعر کی مجلی نا آسودہ ہوئی جو ہم بوول کو بھی تكليف دين اب جار بحول كى زعركى سے كميلنے ے اس بہتر ہے کہ حدر کا دکھ ش برداشت کر لوں اورائے بہن جمائیوں کو جوڑے رکھوں میں مرى كامالى --این دل ک حکامت سالمر چراتے میں نے سامنے اسم یہ بیٹے جوڑوں یہ نظر ڈالی فہداور كرن كے ساتھ ساتھ آج وليداور حراكى جى رسم

میں کوری برسارے مناظر دیکے ری می میرا

ذبن اس بات كوتول كرنے كوتيار ندتھا كداكر بم

بھی اینے بچوں کے بارے میں اٹی مرضی کے

فيط كرين كو اياى ايك مظر و في عرص بعد

|             | _  |      |
|-------------|----|------|
| جولاني 2014 | 56 | YEAR |
|             | 00 |      |

مطنی تھی جران مت ہول جب ہم بدول نے

اہے بچوں کی خوشیوں کا ملے کر بی لیا تما تو پھر

عورت جو يقية خالده كى رشته دار مي إين ساته

میمی ایک اور عورت کو بنا رای می مجس کے

مارے میرے بھی کان کھڑے ہوگئے، جبکہ میری

توجہ سے بے نیاز وہ اٹی سامی کوزور وشور سے

بدی تھی، اس سے چھوٹی ساجدہ اور پھر بھاتی خالد

جواكد طرح سےال كے لئے بيوں كى جكہ ہے،

بہنوں سے کائی چھوٹا اور مال کے مرنے کے بعد

خالدہ نے بی اس کو جذباتی طور پرسنبالا تھا

طالاتکہ بال بچوں والا ہے سیلن ابھی تک ماں

بہوں کے بلوے بندھا ہے اور بی فالدہ بھی برا

ی خیال کرتی ہے اس کا اور اس کے بجوں کا

عادت، محال ہے کہ سیدعی سیدعی بات کریں محما

" أف ..... بيتم كورتول كى داستال كوني كى

من نے کوفت سے پہلو بدلا کیونکہ جھے

"تو محرنارامكى كيے بوكى ان لوكوں يس،

"خالده نے این بیٹے کا تکاح کیا تھا

كبال كواتنا بيار سننے ميں آنا تما ان سب كا۔"

دوسری ورت نے دھیے سے بات کوامل رخ ب

ساجدہ کی بوی بئی سے جبکہ بھی کی مرضی شال نہ

ی بس مال نے زیردی کرکے نکاح بر حوایا تھا

لیکن تکاح کے ایک سال بعد بھی جب لڑکی سی

طورر مملی برآ مادہ نہ ہوئی تواس نے طلاق لے لی

بس وہ دن اور بدون خالدہ کے ساتھ ساتھ اس

كے بعانی خالد نے بحی ساجدہ كا بائكاث كردكھا

ے حالا مکداب خالدہ کا بیٹا بھی شادی شدہ ہے

اورایک خوش باش زعر کی گزار رہا ہے اور ساجدہ

كرے يے برطرن سے عين مامل كى-

مرا کراور جیلی کی طرح بل دار یا تیں۔"

اصل بات جانے کی بے منکامی-

موڑاتو میں بھی ہمہ تن کوئی ہوگی۔

'' تین تین بمائی تھے یہ خالدہ سب سے

خالدہ کی کہائی سنانے میں معروف ہوگئے۔

W

W

W

5

m

جس کی سسٹر ماریہ کوکوئی برواہ نہیں تھی، بارش کے قطرول نے اس کے مغموم چرے کو بھورے تھے اوراس کے ساتھ بی سسٹر مارید کی آجھوں سے فتكتية أنسوتجي شامل تقيه

W

W

W

قبرستان میں بہت تھوڑے لوگ موجود تھے اور ان میں سے بھی مرینے والے کو صرف مسر ماريدى قريب سے جانق مى بسٹر ماريد سےاس كالعلق قائم موت بحي بهت لمباعرمه بين كزرا تھا، مرکسی سے تعلق قائم کرنے اورائے بچھنے کے لئے وقت کا سفر کسی ایک خاص کھے میں طے ہوتا ہاورای کے کی قید میں آ کر بہت سے انجان لوگ ہمیشہ کے لئے اپنے بن جاتے ہیں اور بن کے ول کے نہاں خانے میں چھے رازوں کے امن بن جاتے ہیں اور ایساعی رشتہ تھا سیم ارب كا، مرنے والى سے ، سسٹر مارىيەنے بھیلی بللیں اشا كرآسان سے برستے يائى كود يكھا۔

لول US جاودال لول آج مجے ہے بی لندن کا موسم ایر آلود تھا، کنے ساہ کالے کالے باولوں نے آسان کو و مانب لیا تھا اور دن کی روشی کوشام کے سنہری بن مين بدل كرركه ديا تها، يجه عي دير بعدموسلا دھار ہارش نے برطرف جل مل کردی می۔ نسٹر ماریہ نے بارش سے بچنے کے لئے سر بہ چھڑی تان رفی تھی، مر ہوا کے ساتھ اُڑتے بارش كى بوندول نے اسے كافى حد تك بھلوديا تھا،

## مكبل ناول



FOR PAKISTAN



W

W

" کتنی عجب بات ب میں نے زیم کی میں بمى حميس روت موئے تبیں دیکھا تھا باوجود اس کے کہ تمہاری آ کیسیں ہمیشہ نم رہی تھیں، جیسے ول کے اندر پھیلام آ تھوں من تم بن کر پھیلا ہو، مرتبهارے ہونوں یہ بیلی افسردہ کی مسراہا۔ سسر اربیانے جھک کر قبر کی نم مٹی یہ ہاتھ پھیرا اورآه جري-

W

W

W

P

S

0

m

"ايالكا بي جي وات واتم في اسے سب آنسوؤل، آسان کودان کردیے مگرب سوے بغیر کدان آنسوؤل کی اصل زمین تو کب ے براب ہونے کے لئے منظر ہے این جذبوں کے بنجرین کے ساتھ دنیا کے گئے تو یہ شفاف یانی کے قطرے ہیں مرمیں جانتی ہوں کہ بہمارے وہ آنسویں جنہیں تم نے ہمیشہ خود میں سموكرركما تمار" سسر ماريه في خود كلاى كى جيس قبر میں سویا وجود اے من رہا ہو، احساس کے رشتے ایے بی ہوتے ہیں، سمٹر ماریہ دھرے ہے آئمی اور ایک الوداعی نظر قبریہ ڈالی اور مڑ کر قبرستان کے میا تک کو کھول کر با ہر کونکل کی ، اب اسے مٹی کے نیچے سوئے ہوئے وجود سے کیا وہ وعده بوراكرنا تفاجوسياه جلدكي ذائري من تيداس كى المارى من بنديراتا-

''میں تہارے ساتھ اپنے سارے خواب عابتا مول -" سمندر کی لبرول سے میلی اوک کھٹک کر رک گئی، اس کے خوبصورت نیلے رنگ

كے كيڑے اے يائى كا حصہ بيارے تھاس كى كري كرى سبرى جيل جيسي آعمون من جراني مجسم می، تیز ہوای اڑتی تیس اس کے خوبصورت چرے سے لیٹ ری می جن سے بے برواہ وہ حران نظروں سے اے و معنے لی جو بین کے

یانچے چڑھائے کہنی تک شرٹ کے بازونولڈ کئے

\*\*

جل پری کود طورہا تا جواس کے دل کا ملین ہوا ہے اور میں تم سے ل کرا تی جیل کرتا ہوں ہوں ہوں ایک قدم میجھے بٹا اور اپنا خواب کیا ہیں؟" اللہ خواب کیا ہیں؟ " اللہ خواب کیا ہیں؟ " اللہ خواب کیا ہیں؟ " اللہ خواب کیا ہیں کہ خواب نا کہ ساختہ بس برو، میرے چھوٹے سے کمرے کیا احساس کی صورت میں۔ 

ان کا مرکز جیشہ سورج بی رہتا ہے، میں الله کہا تو دو اینے آنسو صاف کرتی، زیر لب اپی کوشش کروں محرمیرا ہرراستہ تم سے شروع ہوگا مما کی زندگی کے لئے دعا کرنے گئی، حاشر نے تک بی آتا ہے، جھے لگنا ہے کہ تم میری ذات استان سے اسے قریبی جی پیٹھایا اور خود ڈیوٹی پ

دونوں ہاتھ سینے یہ باندھے سمندر میں کھڑی ہی ۔ ہم شدہ حصہ ہوجس میں میرے وجود کی سخیل جل بری کود مکورہا یا جواس کے ول کاملین مور جبی ہوئی ہے اور میں تم سے ل کرائی میل کرنا

لث كوجيوااور باختيار موكر بولا - كرت موئ توفي مو كالفتول من بولى -

ہو، بالکل ایے جیسے سورج مھی کے پھولوں کا اللہ ہے۔ " حاشر نے مشعل کا سرتھیکتے ہوئے زی سے

موجود ڈاکٹرول سے تفصیل یو چھنے لگا۔

W

W

W

p

a

k

S

0

C

S

t

Y

C

0

m

م كه در بعد داكر آريش مير سے باہر لكلا تومعل نے چوک کراس طرف ویکھا، جان واكبر اور حاشرة يس من بات كررب تنه، واكثر نے فی میں سر بلا کر حاشر کے کندھے یہ ہاتھ رکھا تو حاشر نے بہت خاموش اور افسر دہ نظروں ہے ڈری سبھی جیتھی، خوفز دو نظروں سے اسے ویکھتی مشعل كوديكها جس كالجبره يك لخت سفيد برحمياتها كسى انبوني كاخوف اس كا دل د بلا ربا تفاء حاشر دھرے دھرے قدم اٹھا تا متعل کے یاس آیا اوراس کے یاس پھول کے بل بیٹھ کراس کے سرو اورتم بالقول كواي بالقول من ليت موع بولا · " آئی ایم سوری مشعل! آثی اب اس دنیا میں ہیں رہی ہیں۔ ' حاشر کے منہ سے لکے الفاظ شعل کو پھر بنا کئے اور وہ ساکت اور پھٹی پھٹی تظرول سے حاشر کود میصنے کی۔

آج اس نے اپنا آخری خونی رشتہ بھی کھودیا تھا، اس سے پہلے کہ حاشر کھے سمجھنا مشعل بے ہوش ہوکر،اس کی بانہوں میں جھول گئی۔ \*\*

ٹانیے نے سری کی ٹوکری میں سے آلو تكالے اور البيں حصلے لكى، دِعا كوفر في فرائز بہت يند تهم، ثانيه جيس بنا كرني دي لاؤرج ميں جلي آئی جہاں اس کی ساس فرحت بیکم وو سالہ دعا كے ساتھ بائل كرنے ميں معروف ميں، مال كو آتا و کھ کر دعانے خوش سے ہاتھ یاؤں مارنا شروع كروية اورتوكى زبان من مال كويكارنے لى، ثانيے نے آ كے يوھ كردعا كوكوديس لے ليا ادر چھیوای کے یاس تخت بیدی بدخ کراہے جیس کھلانے لکی اور ساتھ ساتھ یا تیں بھی کرنے لگی۔ " آج بھائی صاحب کا فون آیا تھا بتارہے

2014 5 60

تحے کہ مایا کا بہت احجمار شتہ آیا ہوا ہے اس اتوار کو

الی آ تھوں میں جین جمانکنا جاہے جس کے دل اور مجمی ہمی اسے لگنا تھا کہ وہ اسے بھی اپنے جیسا كا راسته آب كے لئے كلا مور أعمول كاسحر بانده دیا ہے،سدھ بدھ کھودیتا ہے اور یمی عظی " بچھلے دی دن سے میں تہارے الکارکے وه كربيتي من خاطب كى آتكمول من چين محبت بيهي چيى اصل وجه جانے كى كوشش كرر با مول مكر نے اسے بینا ٹائز کر دیا اور وہ سارے لفظ ساری ناكام ربا مول-" إلى في ساتھ علتے موت مذاحت بعول كريك تك اس وطيع كل-سائے کی طرف ویلھتے ہوئے بے بی سے "ميرے لئے وجہ بيدل ہے۔"اس نے اینے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "امل وجہ سے آپ بہت ایکی طرح "ميرے لئے وجہتم ہو،تم ايك بار مانوتو والف میں۔" اس نے کوفت سے ساتھ چلتے سى ميں وجو ہات كي و جرالكادوں كا ـ"اس نے فف کی طرف و ملھتے ہوئے کہا جس کے کمبے میشه کی طرح سنبری آنکھوں میں جما تکتے ہوئے جوڑے وجود کے چھے سب جھپ ساجاتا تعاصی جذبے سے کہااور یکی وہ لحد تھا جب اس کی سنہری آ تھوں میں سردمبری کے کا بچ یہ محبت کا پھرلگا "مين ليس مان اس بات كو" اس في اور سرد مبری کے کا بچ توٹ کر دور دور تک بھر اک تھے کورک کر پھر لا پروائی سے کہا تو اس کی منے ، محبت نے ول تک جانے کا راستہ کھوج لیا بات من كروه رك كى اور غصے سے اسے و يكھتے تھا، محیت کالمس، ول کی بنجرز مین پر ، ہارش کی مہلی - Us 2 - st بوند كى طرح يردا توسارى منى مبك العى اوراس كى " پرآپ يې محملين اقراريا انکار کرنا ميري خوشبونے ساسیں معطر کر دیں اس نے معبرا کر ذانى پندو تاپنديه محصر ہے اور ميمبراحق جي نظرين جمكائين اوريملي كاطرح سخت ليج من ے۔ اس نے ای سنبری آعموں میں سرومبری كوسموتے ہوئے كيا۔ "ميراجواب اب جي وبي إميدي كه " چلواييا كروكه تم مجھے كونى ايك عى سولله آپ دوبارہ میرے رائے میں میں آئی اورمضبوط وجديتا دو،ايخ الكارك، من تمهارك ے۔ " یہ کہ کروہ تیزی سے مڑی اور آ کے جانے رائے سے ہٹ جاؤں گا۔"اس نے اپی تظروں كے لئے قدم بوحائے جب اس نے اپنی بشت بہ ل رفت من اس كاب زارب زارساجره قيد اس کی آوازشی۔ رتے ہوئے کہا تو وہ کری سالس لے کردہ "اب میں مہیں کیے سمجاؤں کہتم جے راستہ کہدرہی ہووہ میری منزل ہے، میرا حاصل "اجھا اگر بیہ سوال تی میں آپ سے ہاورای کے بغیر میں کھ جی ہیں ہوں۔"اس ارون؟ آپ کے ماس کیا وجہ ہے اپنی بات یہ نے اقبر دکی ہے خود کلامی کی اور اسے خود سے دور قائم رہے کی؟"اس نے اپی سمری کا ی جیسی جاتا و ملينے لگا، مروو آج جي بير پيلي جھنے سے

مر بروت كا آنا جانا لكا ربتا تها، جن رضوی کی جد بیٹیال میں اور تانیہ چوتھے تمبر پری ایں سے بوی مینوں بہنوں کی شادی ہو چلیں میں، جن میں سے صائمہ آلی جو پہلے مبر میں، شادی کے بعدے لندن میں مقیم تھیں او ان سے چھونی فرطین سعودید اور رائمہ کی شادی كرا في مين موني مي، ثانيه كارشته بهت يهلي عا فرحت بيكم عناول كے لئے ما تك چى تھيں۔ اب اندے سے مین سال چھوٹی زویا کی ہاری محى جولعليم ممل كرچكي هي-''عناول کو یا دے بنا دینا سے نال ہو کہ اتھا کواس نے پھھاور بلان کیا ہوا ہو۔" فرحت م نے ٹائیکوویا دہانی کروائی تو وہ سر ہلا کررہ می اور تشوے دعا كامنەصاف كرنى مونى بولى-" تى ئىمچىواشام كوآئى كى كوبتا دول كا ان کی تو اتوار می کائی بری کزرتی ہے۔" 🛊 تے مطراتے ہوئے کہا اور دعا کو کودیے اتا نیچے قالین پیکھلونے وے کر بٹھایا اور پکن میں كرشام كے كھانے كى تيارى كرنے كى۔

آس ٹائم حتم ہونے کے بعدوہ تیز تیز قد الفاني ميشرواسيتن كي طرف جاربي تفي جويهالا سے قریب ہی تھا، اس وقت کوئی اور بھی اس برابر قيرم سے قدم ملاكر علنے لگا، وہ ديكھے بغير جانتي مي كدوه كون ب؟

كيونكه روز اي طرح وه اس كے ساتھ ساتھ چانا تھا، میٹروسیشن یہ جا کر دونوں کی سب یے شک بدل جاتی تھی ، مروہ روزاسے بحفاظت ا بني نكراني ميس ميٹروائنيشن تک چھوڑ تا تھا اور ال کے جانے کے بعدائی مطلوبہ ٹرین میں سوار میں تها، جا ہے اے کمر سیجے میں سی در ہو جالی ا وه این محبت میں ایسا بی تھا، یا کل یا کل سا، دیوا

بلايا ب البيل كمانے يه، كهدر ب تقے كه بم لوك می ایک بارس لیس تاکه بات فاعل کی جائے، مہیں تو یا ہے کہ بھائی صاحب،عنادل کے بغیر كونى فدم بين المات بين-"فرحت بيلم نے مكرات موئ اسيخ الكوت بين عناول كا ذكر كرت بوئ كما أو ثانيه اثبات شي مر بلان

W

W

W

p

0

m

"جی چیپواای سے بات ہوتی تھی میری وہ بھی کافی مطبئن اورخوش لگ رہی میں ۔" ٹانیہ نے دعاکے مند میں چیں ڈالتے ہوئے کہا۔ " الله بيا! الله بهتر كرے اور احما وقت لائے، بہت بوی ذمہ داری ہونی ہے ہے جمی والدين كے كندهول يد" فرحت بيلم نے كرى

سال ليت موع كها-ان ان کے والد جنیدر موی کی جدیثال بی تھیں، بیٹا کوئی جیس تھا مرانہوں نے ہمیشہ عنادل کواپنا بیٹا بی سمجھا تھا اور عناول نے بھی انہیں بیٹے مونے کا بورا مان دیا تھا۔

قرحت بيكم جواتي مين بي بيوه مولئين تعين، عنادل اور شامین ان کے دو بی مع تھے، مال ہا۔ تو تھے تہیں ان کامیکہ اینے اکلوتے اور بڑے بھائی جنیدرضوی کے دم سے قائم تھا، جنہول کے باب اور بهانی دونول کا مان دیا تھا بمیشه، فرحت سے چھوٹی ایک بہن ناکلے میں جوعرصہ درازے شارچہ میں مقیم میں اور ان کے دو بیٹے اور ایک بی می ، شامین کی شادی ان کے دوبرے مبر والے سنے سے جارسال ملے ہو چی می اور وہ شارجه من بهت خوش مطمئن زند كي كزارري هي-شوہر کے مرنے کے بعد ملنے والے جائداد كے معے كو اللہ كرانبوں نے بھل آباد ميں اسے بمائی کے کمر کے ماس عل کمر لے لیا تھا، جنید رضوی کا کمر دوگلیاں چھوڑ کرتھا۔

2014 52 (62)

قامرتھا کہ وہ جتنااس سے دور جانی ہے اے اتنا

ى كيون ايخ قريب محسوس موني مى-

W

W

W

a

k

5

0

C

S

t

Ų

C

جمائلتے ہوئے سوال کیا۔

أتلمول سے اس كى جذبے لٹائى أتلمول مى

اکر محی محبت کے جادو سے بچنا ہوتو بھی بھی

. ترور هر سمان من التاريد ال من السباس شبط الخواد الطمعة المرجميوس معدما تقا

یہ کیمیامیکینزم تھا؟ یہ محبت کا کون سا فارمولا تھا، یہ دو دلوں کی کون سی فریکونی تھی کہ جسے سمجھ کے بھی، وہ سمجھ نہیں پارہا تھا اور نہ ہی اسے سمجھا پا رہا تھا۔

W

W

W

m

ر بی بروسے وال ورس کی ایسے بھوی بیای رہوگی۔ ' حاشر نے بھاپ اڑا تا کانی کاگ اور مینڈون کم مم ی بیٹی مشعل کے سامنے رکھے اور اس کے پاس بیٹی کراس سے با تیں کرنے لگا اور باتوں باتوں میں ہی حاشر نے اسے کانی کے ساتھ مینڈون کھلا کر نینڈ کی میڈیسن دے دی۔ ساتھ مینڈون کھلا کر نینڈ کی میڈیسن دے دی۔

''تھوڑی در لیٹ جاؤ بہتر محسوں کروگی۔'' حاشر نے نرمی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، مشعل روبوٹ کی طرح اس کے حکم کی جمیل کرتی، اس کے ساتھ چل پڑی۔

حاشراہے کیسٹ روم میں لے آیا اور بیڈیہ بٹھا کر بولا۔

"ویسے تو تم میری ہوی ہونے کے ناطے میرے بیڈروم میں سونے کی حقدار ہوگر میں کوئی بھی راستہ تمہاری مرضی اور خوشی کے بغیر شروع نہیں کرنا چاہتا، تم اب آرام کرو، سے بات کریں گے۔" حاشر نے نری سے اس کا گال تعبقیایا اور کرے سے باہر چلا گیا، آج سے دو ماہ پہلے جس رشتے کو اپناتے ہوئے وہ تذبذ ب کا شکار تھی، آج

اے ای رفتے یہ خراوراطمینان محسوس ہور ہاتھا۔
مما کی زعرگی میں ہی ان کی مرضی اور پہنو
ہے، بہت سادگی ہے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا،
رخصتی ابھی مضعل نہیں چاہتی تھی کیونکہ مما کو فی
الحال اس کی ضرورت تھی اور نبین دن پہلے ہوئے
والے ایک روڈ ایکسیڈنٹ نے اے اس واحد رہ
جانے والے رشتے ہے بھی محروم کر دیا تھا مشعل
نے اپنے آنسووں کو بہنے دیا اور بیڈے ویک لگا
کراپنے درد ناک ماضی کو یا دکرنے گئی، جس نے
اسے سوائے محرومی کے پھولیس دیا تھا۔
اسے سوائے محرومی کے پھولیس دیا تھا۔

مشعل کے پاپامس علی کا تعلق پاکستان سے خواجمن علی اپنے والدین کی ڈیٹھ کے بعد اپنے حصے کی جائز ان کے خصر کے بعد اپنے والدین کی ڈیٹھ کے خصر، وہ اپنے والدین کی اُکلوتی اولا دیتھے، ان کے والدین اپنی بہن بھائی سو تیلے شے اور محس علی کے والدین اپنی زندگی میں ہی ان سے حصہ لے کر الگ ہو تیلے شے۔

والدین کے انقال کے بعد محن علی کے لئے پاکستان میں کوئی کشش ہاتی نہیں رہی تھی، سے سوتیلے رشتوں کی رجھوں اور تلخیوں سے بچے ہوئے گئی ہوئے کا آغاز کیا۔ رندگی کا آغاز کیا۔

وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جاب مجی کرتے تھے، دوران تعلیم ان کی ملاقات مشعل کی ممام کی سے ہوئی، جس کا اصل نام مہک تھا، مگر سب میں مہل کے نام سے مشہور تھیں۔ مگر سب میں کی بیدائش ادر تربت انہی آزاد

رسی میں سب ہو ہے ہوئی کا اور تربیت انہی آزاد فضاؤں میں ہوئی تھی، وہ امیر والدین کی بہت فضاؤں میں ہوئی تھی، وہ امیر والدین کی بہت لا ڈلی اور ضدی بیٹی تھی اکلوتی ہونے کی وجہسے ہر جائز ونا جائز ہات منوالینے والی نہایت خوبصورت اور طرح دار۔

نجائے کیے اس باغی اور آزاد فضاؤں کی

درددہ الرکی کا دل سنجیدہ اور اپنے کام سے کام

رکھنے والے محن علی پہ آسمیا، ہرکام کی طرح مہل

کی بیر حبت بھی بہت جذباتی اور طوفائی قسم کی

بابت ہوئی محن علی بھی خوبصورتی اور مردانہ

وجاہیت میں اپنی مثال آپ شے، اگر مہلی ان پر
مرمئی تھی تو بچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔

مرمئی تھی تو بچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔

مرمئی تھی تو بچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔

مہلی نے اپنے والدین سے حس علی کو ملوایا، مہلی کے والدین کو بھی محس علی اپنی ضدی اور لاڈلی بٹی کے لئے بہت مناسب لگا، جس کے آھے بھی کوئی نہیں تھا۔

تعلیم سے فارغ ہوتے ہی دونوں نے شادی کر لی، مہی کے والدین نے ایک لکرری الرامنٹ دونوں کو گفٹ کیا جے حس علی نے مہی کے اپنی کے دونوں نے اپنی کے یہ دونوں نے اپنی کے یہ دونوں نے اپنی کی اتفاز وہاں سے کیا۔

شادی کے شروع کے دوسال بہت اجھے
گزرے، دونوں میں پہلا اختلاف تب ہواجب
ڈاکٹرز نے مہلی کو ماں سنے کی خوتجری سائی مہلی
فی الحال بچر نہیں چاہتی تھی مرحن علی کی میشدید
خواہش تھی اور وہ بہت خوش بھی تھے ہلی نے حسن
علی کو بغیر بتائے ڈاکٹر سے ابارش کرنے کے لئے
کہا، مر ٹائم کافی گزر چکا تھا اس طرح کا کوئی بھی
کام خود مہلی کے لئے رمک کا باعث بن سکتا تھا۔
کام خود مہلی نے ول پہ جر کر لیا تھا، محسن علی ان
دنوں مہلی نے ول پہ جر کر لیا تھا، محسن علی ان
دنوں مہلی نے دل پہ جر کر لیا تھا، محسن علی ان
دنوں مہلی کا بہت خیال رکھ رہا تھا، جسے وہ کا دی کی

بست کے میں کا اس طرح دیوانہ واراپ اردگرد پھرنا بہت اچھا لگ رہا تھا، گرینچ کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت مجیب کی رہتی تھی، ویث بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ آزادانہ گھوشنے پھرنے

ہے ہی رہ گئی، پرمشعل کی خوبصورت شکل میں
ایک گڑیا کا تحنہ ملا، اس ون محس علی بہت خوش
تھے، مشعل بہت خوبصورت تھی اس نے نقوش
اپنے باپ کے جرائے تھے اب اصل مسلم مشعل
کی پرورش کا تھا جس کے لئے مہم بالکل تیار نہیں
محمی، اس نے بچہ پیدا کر دیا تھا اس کے لئے میں
رہ ہے تھا

W

W

W

a

k

S

0

t

C

بہت تھا۔
مضعل کے لئے مہلی نے ایک گورٹس کا
ہزو بست کرلیا، اس طرح وہ بالکل مشعل کی زمہ
واری سے آزاو ہوگئ حن علی گورٹس دکھنے کے حق
میں نہیں تھے، گرمشعل آئی چیوٹی تھی کہ وہ اسے
اکیلے نہیں سنجال کئے تھے، گر جاب سے آنے
کے بعد ان کا زیادہ تر وقت مشعل کے ساتھ گزرتا
البچوٹھی مشعل بھی ماں سے زیادہ اپنے باپ سے
وہ اکثر غصے میں چیتی جاتی تھیں، جبکہ اس کے پایا
وہ اکثر غصے میں چیتی جاتی تھیں، جبکہ اس کے پایا
فصے میں بھی آوازاد کی نہیں کرتے تھے، مشعل کی
فصف سے بیائی کو بمیشہ بہت معروف اور
ایکٹود کھا تھا جس کے لئے اپنے گھراپے شوہریا
ایکٹود کھا تھا جس کے لئے اپنے گھراپے شوہریا
ایکٹود کھا تھا جس کے لئے اپنے گھراپے شوہریا
ایکٹود کھا تھا جس کے لئے اپنے گھراپے شوہریا

بٹی کے لئے کوئی ٹائم ہیں تھا۔ مشعل جوں جوں بڑی ہور بی تھی اس کے ماں باپ کے درمیان جانج بڑھتی جار بی تھی محس علی کومبکی کے آزادانہ طور طریقے بہت کھلنے کئے تھے، جبکہ مہلی کومس علی کی روک ٹوک بہت بری گلتی تھی، وومس علی کو کنزرویٹو کہتی تھی، جو عورت کاتی تھی، وومس علی کو کنزرویٹو کہتی تھی، جو عورت کی آزادی کے خلاف تھا۔

مراس میں مہی کا قسور نہیں تھا، وہ جس معاشرے کی پروردہ تھی، وہاں پابند یوں کا تصور نہیں تھااور نہ ہی مرد کی تھرانی کولئی خوشی تسلیم کیا جاتا تھا، بہت حد تک اس میں قصور مہی کے والدین کا نبھی تھا جنہوں نے مسلمان ہوتے

حنا (65 جولاني 2014

ولات 2014 مولات 2014

ہوں۔" ٹانیہ نے مصنوعی حقل سے یو جھااورٹرے میزیدر که دی اور دعا کی طرف باتھ بردھائے جو باب كى كوديش يريحى بولى هى-''انکھی تو تم ویسے ہی بہت ہوای گئے تو امی کو اینے لائق فائق خوبصورت بیٹے کے لئے پندا کئی می ۔ عنادل نے شرارت سے سراتے ہوئے کہا تو ٹانیہ بے اختیار طلعلا کرہس بری، عنادل دِعا كو كود ميں بيٹھائے صوفے پيد بيٹھ كيا اور ناشبتہ کرنے لگا، ساتھ ساتھ دعا کو بھی چھوٹے چھوٹے نوالے پکڑانے لگا، وعانے مال کے یاس جانے ہے اٹکار کر دیا تھا باپ کے سامنے وہ ممنی کی بھی تہیں بنتی تھی، ٹانیہ ایکٹی طرح اس کی عادت کے بارے میں جانتی می۔ عناول کے ناشتہ حتم کرنے تک ٹانیہ جائے كاكرما كرمك بعى ليآتى اورعناول كيسام لتن يە يىمتى مونى بولى \_ ' میں میں ابو کی طرف جا چلیں '' ' میں میں ابو کی طرف جا چلیں ہیں۔" ٹانیے نے اینے باپ جنید رضوی کا ذکر كرتے ہوئے كہا تو عنادل چونك كيا۔ "إلى يادآيا آج زويا كر منة كے سلط میں کھےلوگوں نے آنا تھا، ماموں نے فون کریے مجھے بتایا تھا، ای اورتم نے بی یادد ہانی کروائی هی مكر ميرا بھي وماغ ہر بات بھولنے لگا ہے۔'' عنادل نے تاسف سے کہا۔ "اس کئے عنادل خان اب آب بوڑھے ہورے میں اور اس عمر میں یاد داشت ایے عی وحوكاوے جالى ہے۔" ثانيے في شرار تاكما۔ "جی جی ثانیہ کی تی آپ مجھ سے پھھسال ي چيوني بين پر تو آپ جي بوڙهي موسي نال؟" عنادل نے حساب برابر کرتے ہوئے کہا۔ "عناول! آب مبین جانبے کہ آپ کے ساتھا بی زند کی کزارنا میری خوش تعیبی ہے اوروہ

W

W

W

الرائيان، اختلافات ديم تعيناس في ايك درا ما سا بھین گزارا تھا، ای کئے حاشر کی ہر پیش قدى يدوه خاموش ره جاني محى-محروه بي حاشراس عم اورمشكل وقت ميس اس كا سمارا بنا تها اورعم اور دكه مي بننے والے تعلق جننی جلدی منت ہیں ان کی ثانی اور بے ثبانی وقت بہت جلد سامنے جمل کے آتا ہے۔ مسعل نے اپن دھی آ تھوں یہ دھرے سے ہاتھ رکھا اور آ تکھیں موندلیں ، جینے وہ ہر چیز سے فرار جا ہی گی تی کہ خود سے جی۔ آج الوار كادن تعااى كے عنادل ورسے یو کر اٹھا اور شاور کنے کے بعد فریش موڈ میں میض کی آستین کہینوں تک فولڈ کرتا لاؤ کج میں چلا آیا جہاں قالین پیجیجی دعا اینے تھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی ، عناول نے بے اختیار این خوبصورت بنی کوا تھایا اور بیار کرنے لگا وعا بھی باپ کود کھ کر کھلکھلانے گی۔ النيان وعاك كالمكملا بنيس سيس تومسكرادي وہ سمجھ کئی تھی کہ عناول اور دعا ایک دوسرے میں من بيء وه جلدي جلدي ماته جلا كرعنادل كا من بیند ناشته بنانے لی، آج اس نے عنادل کی بندكو مرتظر ركمت موئ تم مجرك يراشح بنائے تھے اور ساتھ وہی کا رائنہ ٹانیہ تاشتہ بنا کر رِّے اٹھا کرلاؤ کے میں چلی آئی۔ " ثانيه اي كهال بين نظر تبيل آ ربي بين-" عنادل نے حسب توقع پہلا سوال ماں کی غیر موجود کی کے بارے میں کیا تو ٹانیے بے اختیار و کما ہوا؟" عنادل نے جمرت سے اس

یاس کچھ بھی نہیں رہا اور انہیں اینا ایار ثمنث جھوڈ کر کندن کے ایک جھوٹے اور گندے علاقے میں چھوٹا سافلیٹ کے کرر منایزا۔ یمال آ کرمما کی حالت مزید ابتری کی طرف جانے لی، کیونکہ اچھے وقتوں کے سب دوست ساتھ چھوڑ کرجا ہے تھے۔ محعل نے ایک سٹورز میں سیز کرل کے طور پیه جاب کرنا شروع کر دی ، ان دنول دو کر بجویش کر چکی تھی، اس سٹور کی اور انڈین لیڈی تھی جو بہت مہریان اور انچی تھی اسی سٹور میں اس کی ملاقات حاشر سے ہوئی تھی جوسٹور کی عمرانی کرنے کے ساتھ ساتھ اس اعلین لیڈی کا كرابددار بعي تقا-حاشر کو بیداداس اداس اور کھوئی کھوئی سی مضعل بہت اچھی کلنے لی تھی، حاشر کالعلق اغرا كالسلم يملى سے تھا، آہتہ آہتہ طاشر مشعل كے قریب آتا کمیا اور اس کے حالات سے واقفیت بہت المجھی جاب ل گئی۔ اسی دن حاشر نے مشعل کو پر د بوز کیا مشعل

وومشعل کی پریشانی اور مشکل میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، مجر حاشر کوایک بڑی کمپنی میں

نے حاشر کوائی مما ہے ملوایا، جنہوں نے اثبات میں سر ہلا کرائی رضا مندی دے دی اور چھے دنو ل کے بعد دونوں کا تکاح ساد کی سے محد میں ہوا، رحقتی کے لئے مشعل نے مجھٹائم مانگا تھا، ووائی مما كواليي حالت ميں چھوڑ كرميس جانا جا ہتى تھى ا اس بات کو دو مہینے گزر گئے تھے جب ایک دن نشے کی حالت میں مما کھریے باہرنگی اور ایک تیز رفقار کارنے انہیں ٹکڑ مار دی تھی اور سریہ لکنے والی چوان كى موت كاباعث كى ـ

مشعل نے این بھین سے مما اور یایا کا

ہوئے مجمی مہلی کو اسلامی تعلیمات سے روشناس مبيل كرواما تفا-

W

W

W

والدين فوت موتے كے بعدسارى جائيداد اور پیسے مہلی کول کیا جس ہے مہلی کواور آزادی اور خود مختاري مل کئي۔

وه المحسن على كو بالكل بعي كسي كنتي مين نبيس لتی تھی محتل ان دنوں کالج کے پہلے سال میں تمی جب ایک رات کام سے واپسی بیخن علی کو میجمہ نیکرو نے روک لیا، بخس علی کی مزاحت یہ البيس كوليال ماركر بهاك كيئه

تعمل کے لئے وہ رات قیامت کی تھی مایا كى دُيْدِ بادْي كود كيه كرمي كوسكته موكيا تعا، جوبعي ثقا محس علی سے انہوں نے محبت کی تھی ، محس علی کی موت ممل كے لئے دھيكا ثابت مولى۔

اس دن میلی بارایی مما کوروتے و کھوکر مشعل كولكا تفاكداس كاممائج من يايات محبت كرني تحيي، مرايي انا اور فطري بث دهري كي وجه سے اظہار میں کرلی تھیں۔

محن على كے جانے كے بعد كر ميں رہے والے دولوں افراد ایک دوسرے سے اور دور مو ميح تح بمطعل بهت خاموش ادراداس رہے تلی معی جبدمبل نے ایتاعم غلط کرنے کے لئے نشہ آور چیزون کا استعال شروع کردیا تھا، اب مبلی نے پیسہ دونوں ہاتھ سے لٹانا شروع کردیا تھا اس کے ارد کرد عجیب سے لوگوں کا کھیرار ہتا، جن کے غليظ اور موس زده نظرين محمعل كو بهت برى لكتي

مشعل کوایے مما کے دوست بہت برے للتے تھے، جو ہر وقت کمر میں محفل جمائے رکھتے تھے، اس دوران معمل خود کو اسے کرے تک محدود رطنی می اور این باب کو یاد کرکے بہت روتی تھی مجرایک ونت ایسا آیا کہ متعل کی مماکے

67) جولای 2014

" كيول كيا من بنت موئ الحيى تبيل فتى

ہنتے ہوئے دیکھ کر ہو جھا۔

" " تم يه كهنا جا جي جو كه من فضول جول اور ای کتے بصنول باتیں ہی کرتا ہوں۔" اس نے مصنوعی حظی سے اسے کھورا تو وہ بے اختیار

مسرانے ملی، ہارش سے بھلے وجود یہ روتن ک

مسكرا ہث نے اسے بےخودسا كر ديا وہ دل ميں

شور اٹھاتے جذبوں سے کھبرا کرنظریں جھکا حمیا

مجھ منظور ہے جاہے تضول بولو یا مجھ بھی۔'

كنه صے ميں اللتي ليس كودياتے ہوئے اس نے

وحرے سے کہا، تو وہ تھنگ بنی اور پھر لا يرواني

ڈاکٹرنے کہا ہے دیسائل کرنا۔" اس نے سجیدہ

کہ آج کے بعدم جھے اراض میں ہو گی، تم

میں جاتی کہ میں سب محدالورد کرسکیا ہوں مر

تہاری ناراصلی مہیں تم ناراض ہوتو ایسا لگتا ہے

جے کی نے سب زنیب الف بلٹ کر کے رکھ

دى مورسب كام مجهد علط مونے لكتے بيں ،كرنا

م کھ ہوتا ہے اور کرتا م کھ ہوں ایسے جسے زعد کی خفا

بوكر دور جانيمي مورجه مح وكداورتم مانويانه مانوم

الم اليحف دوست بن كراوره سكة بين تال-"اس

أتلمول مين وروسا الجرفي لكا تعا، جيسے اس في

چھیانے کے لئے رخ چھیرلیا، مروہ ان سہری

أتحمول كے مرراز سے واقف موجكا تھا۔

"یاکل ہوتم کی میں۔" اس کی سنبری

" مجھے مجھ جیس آ رہی کہ میں تمہارا فکریدادا

سے کروں، تم نے میری خاطر خود کوائی زعد کی کو

خطرے میں ڈال دیا آگر مہیں چھے ہوجا تا تو۔''

نے بے بی سے اعتراف کرتے ہوئے کیا۔

"اجما كرے شروع مت موجانا اورجيها

"بال مرایک شرط بداگرتم جھے عدہ کرو

"تمہارے کئے تہاری خوتی کے لئے سب

كهيل وه غلط بى ندمجه جائے۔

-162 n Zn

ج ج انے کی آواز آئی اس نے ہوش سنھالتے ہوئے پیچھے مؤکر ویکھا جہاں مؤک پیرایک محص زمي حالت مين التحني كي كوشش كرريا تعا، وه المي اور بھائتی ہوتی اس محص تک چیکی، اس دوران مکداورلوگ جی جمع ہوگئے تھے،اس کے چرے يرنظر يوت على وه چونك كل-

"آپ .....!" مر سامنے والے کے

والي آني تو كندهے يه يي باعدهے اور باتھ رکھے وہ بے اختیار اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، وہ مری سانس لے کررہ کی، اتن تکلیف میں بھی اے قرمی تواس کی۔

"واكثر في حمهين دو يفت ممل ريث کرنے کو کہا ہے اور پلیز ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل كرنا اور بيه ميذيين نائم يه لينا

" تم اگر ای طرح میری فر کرول گی، میرے لئے پریشان رہو کی تو یج میں میں بھی بھی تھیک میں ہونا جا ہوں گا۔'' سامنے والے نے بہت اظمینان سے اسے ویکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے کھور کررہ گئی۔

مجمی الی یا توں کی ہی کی جاستی ہے کیونکہ ..... اس نے شرارت سے کہتے ہوئے کیلے ہونٹ حك الحيل عيل ـ

چرے یہ تکلیف کے اثرات دیکھ کراس نے چھ کہنے کا ارادہ ترک کیا اور فوراً ایک تیسی کورد کا اور اے لے کر قری پاسپلل آئی، شکرتھا کہ اے زياده چوٺ مبيل للي هي اور وه اينے قدموں په چل رہاتھا، ہاسپلل میں اسے فوری فریشنٹ دیا گیا، کارنے اس کے دائیں کندھے کوہٹ کیا تھا۔

"تم تحیک ہوناں؟" وہ ڈاکٹر سے ل کر

"فضول مت بولیں، ویے آپ ہے تو تع وانوں کے نیچے دہایا، مراس کی سنہری آ تلحیں

"تم نے ایا کول کیا؟" کھ در کے توقف کے بعداس نے لب کافتے ہوئے سوال

W

W

W

S

" مج بولول یا جھوٹ؟" اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چرے کود مکھتے ہوئے یو چھا۔ " تج ..... بالكل تح ـ" اس نے فوراً جواب

"سب کی طرح مجھے بھی ای زندگی ہے بہت بیار ہاور میں نے جی صرف اپنی زعد کی کو ای بحایا ہے جاہے کم وکھ جی کہو یا مجر کھ جی مجھو۔" اس نے لاہروالی سے إدهر أدهر و ملصة ہوئے کہا جبکہ وہ ساکت نظروں ہے اسے دیلھنے لى اور پرسرسراتے ہوئے کیے میں بولی۔ "م خود کو ضائع کررہے ہو۔" وہ بے

"مم كيا جانوبيزيال ميس بيرتوبس خودكو فا كرويا بي كى كے لئے اور بس ..... كر جرم تہیں مجھوگ، اب چلیں؟" اس نے کم صم ہے کمڑی لڑکی ہے کیا، جود میرے سے اثبات میں مر ہلائی اس کے تنکراتے قدموں کا ساتھ دیے کی، مروہ ابھی بھی محبت کے اس نے روپ اور اعداز یہ حیران و پریشان کی جو بغیر کی غرض کے اس کی طرف پڑھ رہی تھی۔

> محبت اس طرح جيجو كرجيسے محول يوكل اترالى ب مواش دولي کرزتی کیکیاتی ، چھڑیوں کو پیار کرتی ہے توہری تلمرتی ہے محبت اس طرح جيجو

> > 69 مرلای 2014

کہ جیسے....

RSPK.PAKSOCIETY.COM

وقت كتنا احيما مو كاجب بهم دونول اولذا تنج مين

ہوں کے اور ای طرح ایک دوسرے کے ساتھ

لوک جمونک کرتے اپنا وقت گزاریں گے۔"

انبين اع مورى منول بيركمة موع مبت

ك روش سے خواب سجالى أظمول سے كما تو

جائے کا کم ہونوں سے لگاتا عنادل چونک کیا

اور بہت خاموتی سے ٹانیہ کا خوبصورت چرہ

دیکھنے لگا جس بہاس کی محبت کے رنگ بھرے

ہوئے تھے اور محبت کرنے والا ہر چرہ بہت

خوبصورت اور حسين موتا ہے۔ نہ جانے كيول

تيار ہو جانا ميں مجھ كام نمٹا لوں چر ماموں كى

طرف چکتے ہیں وہ بھی انتظار کردے ہوں گے۔''

عنادل نے جائے کا کم میزیدر کھا اور دعا کو بیار

كرك ثانيدكي كوديش ديا اوركاركي جابيال اللها

كركمرت بإبر لكلتے بوئے بولا، تو ثانيه اثبات

دوروز سے مسل ہونے والی موسلا وحار

اورای برس بارش میس مدید چمتری تانے،

بارش نے دوئ کے محراؤں میں عجب سے رنگ

اس نے جلدی سے سوک کراس کرنے کی کوشش

کی اورای کوشش میں وہ سامنے ہے آنی تیز رفار

کارکونہ و کیم کی، جب تک اے اندازہ ہوا کار

اسكيسرية جيج چک مي اس نے باطليار خوفزده

ہوکرآ تکھیں بند کرکے، دونوں ہاتھوں سے چرہ

و هانب ليا، چمتري از كردور جاكري، اجا تك عي

کی نے اسے دھکا دے کرمائیڈ یہ کیا، وہ بروک

کے کنارے کر کئی گئی گاڑیوں نے بریکیں

لگائیں، اس کے کانوں میں گاڑی کے ٹار

一色とうた

" حکوتم اوروعا میرے آنے تک جلدی سے

عنادل نے اس منظر سے آتھ جراتی اور بولا۔

W

W

W

S

m

"مم جانتی موکه میلی بارمیرا دل کب تمهارا ان في في مكرات موس كما تو فرحت بيم بعي اسیر ہوا تھا؟" ایک دن سی آور میں ریسٹورنٹ ہن دیں، شامین سے ملے آئیں بھی دوسال ہو میں کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس مع تھے، ابھی تو بہ شکر تھا کہ انٹرنیٹ نے فاصلوں نے اجا تک سوال کیا اور حسب معمول اور حسب كو حتم كرك ركه ويا تها، صائم، فرهين، رايمه اور توقع اس كي سنبري بعيل جيسي أتلهول مي لاعلى شامین سے ہرووس سے روز بات ہوجانی می ای بہت واسع می - جبکداس نے انکار میں بھی سر لئے دوری کا احساس کائی حد تک کم ہوجا تا تھا۔ " پلوشکر ہے زویا کی بات فائل ہوتی، ''ہول مجھے اندازہ تھا۔''اس نے سر ہلاتے اب صرف امن رہ کئی ہے، مجر میرے بعانی کا ہوئے خودکوسرائے ہوئے کہا، تو وہ اسے محور کررہ آتنن خالى موجائے گا۔"فرحت بيكم نے آبديده ہوتے ہوئے کہا تو ٹائیان کے یاس آنی اوران " خبر محرّ مه محورنا بند كردٍ، تاكه من آكے ك كذه يه باته د كمة موت بول-بات كرسكون، والدخمهاري مدآ تلصيل تو مجه إور " مجيمواي! امن تو انجي كافي حيوتي ہے كرتے بى حبيں ديتيں۔" اس نے بے جاركى تر دار کی اسٹودند ہاس کی شادی ابھی کہاں ے کہا تو اس نے جھینے کرآ تکھیں جھکا لیں اور ہوئی ہے؟ اور ویے بھی میں ہول تال، ای ابو ائی پلیٹ میں ادھرے ادھر کے چیرتی اس کی کے ماس وہ مجلا اکیلے کیے ہوئے۔" ٹانیے نے اقى بات كى منتظرى -مجت سے کہا تو فرحت بیلم اثبات میں سر بلا کررہ اس نے یائی کا گلاس اسے لبوں سے لگایا اور بے وهيالي ميں بھي وهيان اس كي طرف "اجى تو آب آنے والے وقت كا سوچيں لكائے بيمى، اس كلائي لياس ميس مليوس، كى ان جب سب نے اینے این بحول سمیت آ کر کمی سی واستان جیسی لڑکی کو و یکھا، جس کے ڈرے ڈال لینے ہیں، ویلھے گا آپ بڑے خود خِوبصورت بال کچھ شانے یہ اور پچھ پشت یہ ہی اتنے شور شرابے سے تنگ آ جا تیں مے۔" جھرے ہوئے تھے، اس نے دھیرے سے محرا ناندنے ملکے تھلکے لیج میں آنے والے وقت کا كركلاس ميزيدركعا-نتشه صیح ہوئے کہا تو فرحت بیلم بے ساختہ ہس "اب بول بھی چکو۔" دفعتا اس لڑکی نے جعجملا كركها ،تو وه معصوميت سے بولا۔ "ابنوں سے کوئی جیس کھیراتا اور پر بھان "میں نے کچھ بولنا تھا کیا؟" مر پھراس ہوتاء بس اللہ خمر کا وقت لائے۔" فرحت بیکم کے غصے سے جرے تورو کھے کرجلدی سے بولا۔ حب توقع جلد بہل ئئیں، تو ٹانسے نے زیراب "اجھااجھایادآ گیا، بتاتا ہوں۔"اس نے امین کہااور چھلے ہوئے کر ملے اٹھا کر کچن میں چلی ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر آئی، عناول کو بھرے کر ملے بہت پیند تھے اور ریسٹورنٹ کی وغدو ( کھڑکی) سے باہر نظر آج ٹائے کا ارادہ قیمہ مجرے کر ملے بنانے کا تھا

W

W

W

S

C

کاس نے روپ کا مزہ اٹھارہی تھی، ویک اینڈ پہا اکثر رات کووہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے لندن کی سرکوں پہنگل جاتے ، حاشر کی بربات پہا مشعل کی زندگی سے بحر پور انسی کوجی تھی، مشعل نے حاشر کے ساتھ ال کر زندگی کے بہت سے خواب دیکھے اور سجائے تھے۔
مردہ زمینوں کو اپنے کس سے زندہ کر وہتی ہے، مردہ زمینوں کو اپنے کس سے زندہ کر وہتی ہے، مردہ زمینوں کو اپنے کسل سے زندہ کر وہتی ہے، مشعل کو گلنے لگا تھا کہ اسے بھی حاشر سے محبت مونے گئی ہے ماشر سے محبت مونے گئی ہے ماشر سے محبت مونے گئی ہے۔

مضعل نے درخت کے بینچے سڑک پہرک کائی رنگ کے پھولوں کواپٹی جھولی میں بھرلیا اور ان کی زم بینوں بیہ ہاتھ پھیرتی دھیرے سے مسکرا دی۔

'' محبت مجھی تو ان کائی رنگ کے پھولوں بی ہے تال۔''

جلا ہلا ہمہ اس و منظر ہے کہ شادی کی تاریخ فائل ہوگی ہے۔ ہوں کو مطلع کروتا کہ وہ اس ہے پہلے بہنوں کو مطلع کروتا کہ وہ اس ہے تاریخ منظر کت کرسکیں ، سب ہی تو وور ویسوں میں بیابی گئیں ہیں۔' فرحت بیلم نے کریلے جھیلتے ہوئے ٹانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے گانیہ کو مخاطب کروارہی تھی۔

دو بی میسیوای! عنادل نے ای دن سے مسب کواطلاع پہنچادی تھی، بلکہ ابواورای کی بھی بات ہوتی ای دن سے بات ہوئی تعین صائمہ آئی اور فرحین باتی کی تھی دنوں تک اپنی سیٹیں کنفرم کروائے گی، باتی پہنی رائمہ تو وہ کراچی میں ہے کہ وقت بھی آسکتی ہے، بزرہت بھی واور شامین تو پہلے بی تیار بیٹی ہوئیں بین، و یکنا سب سے پہلے بید لوگ پہنچے گے۔ "

چار سوخوشبو بلحرتی ہے عبت اس طرح بھیجو کہ جیسے خواب آتا ہے جو آتا ہے تو دروازے پیدستک تک نہیں ہوتی بہت سرشار کمے کی بہت سرشار کمے کی مرحب میں کسی ہے تاب سے ملنے کوئی ہے تاب تا ہے محبت اس طرح بھیجو محبت اس طرح بھیجو محبت اس طرح بھیجو محبت اس طرح بھیجو

W

W

W

0

m

موسم بدل رہاتھا بہاری آ مدنے درختوں کو سبزہ بخش دیا تھا، طرح طرح کے خوبصورت کیول اوران کی دفتریب خوشبوئیں کی ان دیکھے جہاں کا رستہ دیکھائی تھیں مشعل نے سرشار قدموں سے چلتے مسکرا کر ہرے بھرے درخت کو دیکھا، جس یہ کاسنی رنگ کے بہت خوبصورت کیول کھلے ہوئے تھے، بہار درختوں یہ بی تہیں اور کھلے ہوئے تھے، بہار درختوں یہ بی تہیں اور کھلے ہوئے تھے، بہار درختوں یہ بی تہیں اور کھلے ہوئے سے میں بھی آئی تھی اور کھلے میں کھی اور کھلے میں بھی آئی تھی ہوئے تھی ہیں بھی آئی تھی اور کھلے میں بھی آئی تھی ہوئے تھی بھی آئی تھی اور کھلے میں بھی آئی تھی ہے۔ اور کھلے میں بھی آئی تھی ہے۔ اس کی اور اس دور کھلے میں بھی آئی تھی ہے۔ اس کھلے میں بھی ہے۔ اس کھلے میں بھی تھی ہے۔ اس کھلے میں بھی تھی ہے۔ اس کھلے میں بھی ہے۔ اس

ماشر کے ساتھ زندگی کا آغاز کے اسے تھے
مینے گزر تھے تھے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ
ساتھ اس کا محبت پہلیتین بردھتا جارہا تھا، حاشر کی
میت نے اس کے دل سے ہر ڈر ہرخوف کو نکال
دیا تھا، جاشر کو ایک امریکن کمپنی میں بہت اچھی
جاب مل کئی تھی اور اس کی ترقی کی راہیں بہت
واضح تھیں، مشعل نے سٹور کی جاب چھوڑ دی تی،
واضح تھیں، مشعل نے سٹور کی جاب چھوڑ دی تی،
واضح تھیں، مشعل نے سٹور کی جاب چھوڑ دی تی،
مرک جائز کی راہ دیکھی گھر کو سحاتی
سنوارتی اجھے اچھے کھانے بناتی، کنگنائی زندگی

ور المرادي 2014 ميلاني 2014

"وه ایک بهت عام سا دن تھا تگر مجھے جیس

وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے تھی۔

ے ہاتھ روک کرکھا تب تک بجدایک طرف ہے پکٹ پکڑ چکا تھا اور اب سوالیہ نظروں سے تہاری Give me one smile like"

an angel" (مجھے ایک فرشتے کی طرح سکرا كرويكهاؤ) يج نے حيرت سے وكھ در تمارا چېره د يکھاشايدات تبهاري بات مجيمبيل آ ٽي تھي، طرتمہارے چرنے یہ تھیلے زم تاثر اور ہلی سے ممكرا بث اور ہاتھ میں آئے بیکٹ نے اے بے اختيار من يهجبوركر دياتما-

" الله بالكل ايسے بيء ميں ويكمنا حامق تھي کہ تہاری ممری اداس کالی آتھوں میں ہس کے جَلُومِكَة كَتَعْ خُولِصورت لِلَّتِي إِن "

اینے ہاتھ میں بکڑی دونوں چیزیں اسے بکڑا دیں کندھے پیربیک ڈالے وہاں سے چل پڑی۔ یہ جانے بغیر کہ تہارے اندر کی اس خوبصور کی اور اچھائی نے یاس کھڑے کسی انجان خف کوتمهارااسیر بنادیا تھا،تم چانتی ہو کہ بس ایک ہارے دل کی سرزمن میں لکتا ہے اور و ملصے ہی ویکھتے اس کی جڑیں ہررگ میں محشر پر یا کردیتیں میں سانسوں میں ایسے بس جاتیں ہیں جیسے اس

طرف و مليدر باتفار

تم نے کھوریک اس کے معموم چرے یہ

خوتی کے بھرے رنگ و ملصتے ہوئے کہا تھا اور میں، وہ بحیہ خوتی خوتی وہان سے چلا کیا تھا اور تم نے زمین سے استے ہوئے اینے کیڑے جھاڑے اور رسٹ واج میں ٹائم ویسٹی ہوئی لحد بى موتا ب جب اجا مك كى كى محبت كا في

متحص کے بغیر سانس لیٹا بی گناہ ہو۔ منتج میں محبت ایسے ہی مجبور و بے بس کر دیتی ہےا ہے بی اچا تک دل پر حملہ آور ہولی ہے کہ ہم ولي كر جي مين علت بين اسواك الصليم كرف اوراس کے سامنے سرخم کرنے کے اور میں نے

خوف سا چیل کیا اور وہ مرسراتے ہوئے کہے يس يولي\_

"میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی ؟"مشعل نے پریشان ہو کر ہو جھا، تو کری سے الحقا حاشر اس کے چرے کی طرف دیکھ کر تھنگ کیا اور پھر دوبارہ والی میصتے ہوئے اس کے ہاتھ یہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔

W

W

W

S

C

" جمہیں ہروم بیڈر کیوں لگار ہتا ہے کہ میں ممبیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔" حاشر نے ممری تظرون ساس ويلحق موئ كها-

"اس لئے کہ میں نے این خون کے رشتوں کو بھی یا تیدار اور ادھورا دیکھا ہے، یہ جھ مینے تہارے ساتھ ایک خوبصورت خواب کی ما نند لکتے ہیں، جیسے میں آنکھ کھولوں کی اور سے خواب ٹوٹ جائے گا۔"مطعل نے گہری سائس لیتے ہوئے یاسیت سے کہا۔

"ياكل بوتم جوالي بالتين سوچيس بو، مين بهت يريكيكل سابنده مول باربارشايد مهيس يقين نہ دلاسکوں، مگر میں اپنی زندگی میں بہت آھے تك جانا جابتا مون، بهت ترتى كرنا جابتا مون اور بھے امید ہے کہ تم اس میں میرا ساتھ دو گا۔'' حاشرنے سجید کی سے کہا تو مشعل کے آنسو گالوں يازهك كئے۔

''تو پھر میں کیا کروں میں بھی بھی اتن مضبوط مبیں ہوسکتی کے سیارے کے بغیر زعد کی گزارسکوں۔"مشعل نے بے بسی ہے اپنی كمزوري كااعتراف كيا-

"محترمهاس وتتآب صرف اتناكرين كه آب آنسوصاف کریں اور میرے ساتھ چلنے کی تیاری کریں، مینی نے دوسری سبولتوں کے ساتھ ساتھ رہائش بھی دی ہے۔" حاشر نے زی سے اس کے رخسار کو چھو کر کہا تو وہ خوتی سے انھل

2014 مرلاي 2014

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

بعي اس المحايية ول من مهين تعليم كرايا تقار"

اس نے بے اختیار ہو کر کہا تو وہ اپنی سمری

آ جھیں ایک وم سے جھا تی، مراس کے چرے

دن سے میں حماری محبت کی ونیا میں دن سے

رات كرتا مول اس محبت من تمهار ساته ايك

ایک کھے میں صدیاں جی رہا ہوں، چر بھی لکتا

ہے جیسے ریہ بھی محبت میں کم ہے، محبت سیراب

کیوں مبیں کرنی ہے محبت وقت اور عمروں کی قید

ہے آزاد ہونے کے باوجود وقت کو کتنامحقر کیوں

بنادی ہے کہ تہارے ساتھ جتنا بھی کزارلوں لگتا

ے کہوہ کھ بھی جیں ہے۔ "اس نے بے جاری

ے اسے محفے بالوں میں ہاتھ چھرتے ہوئے کما

تواس کی ہے ہی اور انداز بدوو ہے اختیار ملکھلا

كربس يرى اس كى سنهرى آتلمول مين أيك

اس کی ہلسی کی جلتر تگ ہے مسحور ہو کروہ بے

خودے ہو کر اس کے لبول کو مسکراتے اور سنہری

آ تھوں میں چھیلی بی کود مکھنے لگا، بے اختیاراس کا

دل جایا کہ ان آتھوں کی ساری می اس کے

سنبرى بن كے ساتھ اسے ول كے خالى بيالے

من اتار لے اور اس جملاتے یاتی من صرف

سنبرے یائی میں تیرتا سفید کلاب سامعطر

" لمپنی مجھے کھوم سے کے لئے اپنے ہیڈ

آفس میں ٹرانسفر کرری ہے جودوی میں ہے۔

ڈزے فارغ ہو کرنیکن سے ہاتھ صاف کرتے

ہوئے حاشر نے مشعل سے کہا اور برتن اٹھائی وہ

ایک وم چوتک کر رک کئی، اس کے چیرے یہ

ال كي مين چرے كاعس ترا ہو۔

اس کاحسین چیره-

عجب ساتار الجرنے لگا۔

"میں آج برطا اعتراف کرتا ہوں کہ اس

يجيلي سعق بهت خوبصورت لك ربي هي-

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

معلوم تھا کہ بیرعام سا دن میری زندگی کے سب

ے خاص اور اہم دن میں بدل جائے گا اور مجھے

اس خاص جذبہ کا امیر بنا دے گا جے لوگ محبت

کہتے ہیں۔" اس کی آواز میں کھوالیا خاص بار

تھا کہ وہ بے اختیار گردن موڑ کراہے دیکھنے لگی

جس کی نظریں بظاہراس پر محیں مگر ذہن کہیں دور

بحثك رما تها، جيسے وہ تصوركي آتكھ سے دوبارہ وہ

میں اکثر تک ہم سب وہاں جاتے ہیں اور تم تو

خاص کر، شاید مہیں یارک کے کونے والے جے ہے

بیٹھ کر، لوگوں کو دیکھنا بہت اچھا لگیا ہے نال۔

ال نے پوچھا تو وہ دھرے سے مسکرا کرا ثبات

کائن اور برکر پکڑے ای مخصوص جگہ یہ آگر بیشہ

لی اور یارک میں ادھرے ادھر نظریں دوڑائے

لی، جب تمہاری نظروں نے کھے فاصلے یہ موجود

ایک غریب اور مفلوک حالی جیے کوائی طرف

د ملحتے ہوئے یایا، غورے د ملحنے یہ مہیں اندازہ

ہوا کہ وہ بچہ مہیں میں تبہارے ہاتھ میں پکڑیں

کھانے پینے کی چیزوں کوحسرت سے دیکھ رہاتھا،

م چھوری تک اس نے کے حسرت و باس میں

ڈویے ہوئے چبرے کو دیستی رہی، پھرتم اپنی جکہ

سے اھی اور وهرے وهرے قدم بوحالی اس

یے تک چیلی اور اس کے سامنے کھٹنوں کے بل

موجود برکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یو چھا تو

پرا پکٹاس کی طرف برحاتے ہوئے ایک دم

نے نے باختیارا ثبات میں سر ہلایا۔

"يركر كهاد ك؟" تم في الي باته مل

'' بيتم لے لوطر .....''تم نے اپنے ہاتھ میں

جلك كربية كرتم في يوجها."

" اب دن بھی تم کئے آور میں ہاتھ میں کوک

" آفس کے ماس واقع اس قریبی مارک

منظرو مكهريا تفايه

على سر بلانے لى-

W

W

W

a

S

O

m

چلوبہ فرض کرتے ہیں

روستانہ تھا، اگر چہ متعل کافی ریزواور کئے دیئے والی او کی تھی، مر پھے لوگوں سے جلد بی اس کی روتی ہو گئی، جس میں سے ایک یا کتانی او کی عديله بهي تھي،عديله بھي شادي شده اور دو بچول کي ہاں تھی وہ اینے بثوہر کا ساتھ دینے کے لئے ما \_ كرنى مى ، آفس من سوائے عد بلہ كے كوئى

ونت گزرنے کے ساتھ ساتھ حاشر اور مفعل اپنی اپنی مصروفیات کے جال میں سیستے طے کئے، ان کی شادی کوسال سے اور ہو کیا تھا، اب نجانے کیوں متعل کو لکنے لگا تھا کہ حاشراہے نظرانداز کرنے لگاہ، اس کے روئے میں عجب سى لاتعلقي ورآني ملى ، جس محبت اور كرم جوشي كي بنیاد یہ صعل نے مطعبل کے می خواب سجائے تھے وہ مقفود ہو کررہ کئی تھی ، ایسا لگتا تھا کہ جسے ایک جہت کے نیچ دواجبی رورے ہیں۔

جاشر کوشادی کی پہلی سالگرہ بھی یا دہیں رہی تھی، مسعل نے وش کیا تو وہ چونک کرسر ہلا کررہ

محبت میں ایک حولی ہے کہوہ سامنے والے کی برتی نظروں کا تجید بہت جلدی یا سی ہے، محبت محجی اور خالص ہوتو اس میں الہام ضرور

ہوتے ہیں۔ اب مشعل اکثر سوچتی تھی کہ جس جذبے کو اس نے محبت مجھ لیا تھا وہ کہیں حاشر کی ہمدر دی تو میں میں، اگراہای تعانومشعل زندگی کی بساط یہ ایک رشته اور بارای می-

''نجانے کیوں؟ مجھے رہتے راس مہیں آتے ہیں۔" مشعل نے اپنے فلیٹ کی بالکولی سے سامنے مڑک بدرواں دوال ٹریفک کو دیکھتے ہوئے ادای سے سوجا تھا۔

دنوں سے ضد کر رہی تھی اور وہ عنادل کو وہ اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز تھی، زویا اورامن بھی عناول سے بھائیوں والے لاؤ ہی اٹھوائی تھیں۔ ٹانیکو کود میں اٹھائے کرے سے باہرتکی تو عنادل ہاتھ میں کوئی پکٹ پکڑے اندر داخل ہو

''کون تھا عنادل؟'' ٹانیہ نے پوچھا تو اہنے دھیان میں جاتا عنادل چونک کیا۔ "آن ..... کوئی جیس، TCS تھا میرے نام یہ، آنی حمنک میرگاؤں والی زمین کے پیرز ہیں۔"عنادل نے الث پلٹ کر پیکٹ کود یکھا۔ "میں اسٹری میں ہوں پلیز انھی سی جائے بنا کر دو۔"عنادل نے عور سے پکٹ یہ لکھے، بھینے والے کے ایڈریس کو بردھا اورسٹڈی روم میں چلا کیا، ٹانیہ سر ہلائی دعا کو پھیجوامی کے اس بھا کر جائے بنانے چن میں چلی آئی۔

دوئ آنے اورسیٹ ہونے کے چھے دنوں بعدى حاشر برى طرح كام من بزى موكيا اي بڑے سے خوبصورت ایار ٹمنٹ میں اسلی بیٹے کر حاشر كاانتظار كرتے كرتے مشعل شديد بوريت كا شكار ہونے لكى ، اتنا برا دن كائے جيس كاشا تھا، اکثر رات کوبھی حاشر کھر نہیں آتا تھا، کیونکہ اسے كام كےسلسلے ميں مختلف آس ياس كى استينس ميں جانا پڑتا تھا، حاشر کی غیرموجود کی میں ایسے وقت كا فاستعل كے لئے بہت مشكل ہو كميا تواس نے جاب کرنے کا فیصلہ کرلیا، حاشر نے بھی اس کے

نیوز پیرز میں ایرو کھے کرمشعل نے ابنی ی وی ایک دو پیز من سیج دیں، جس میں ہے ایک مینی نے اسے انٹرو یو کال آئی اور خوش مستی سے وہ منتخب بھی ہوگئی، آفس کا ماحول کافی احیما اور

"آپ مج كهدرے بين حاشر!" مشعل نے یوچھا تو حاشر نے مسراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا تو مشعل تھلکھلا کر ہس پڑی، بھیکی آ تھوں کے ساتھ ایسے ہستی وہ بہت انھی لگ

W

W

W

5

m

و شکرے تم ملی تو۔" حاشر نے شرارت ہےاس کی طرف و ملصے ہوئے کہا۔ " مرمحر مه وبال جاكر جه سے كوني كله يا ملوہ مت كرنا، كيونكه مين آنے والے داول ميں ببت بزى مو جاؤل كا اور مهين مناسب وقت نہیں دے سکوں گا۔" حاشر نے مشعل کوتصور کا دوسرا رخ و مکھاتے ہوئے کہا تو سرشاری نے

برتن اٹھائی مصعل نے کہا۔ ووكي بات جيس من المرجست كراول كي بلكه مين بعي جاب كرلون كي ، اس طرح يزى بعي ہوجاؤں کی اور ہم دونوں ساتھ بھی رہ لیں سے، اجیما وقت کزر جائے گا۔" محمل نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا تو حاشرا ثبات میں سر ہلاتا اندر كرے كى طرف چلاكيا۔

مشعل خوشی خوشی کی سمنے لگی بیہ جانے بغیر کہ وقت بھی بھی اتن آسانی اور آرام سے میس كزرتا ب، جيما كه بم سويح يا دعوى كرت

ڈور بیل کی آواز یہ دعا کے کیڑے بدلتی ٹانیےنے چونک کروروازے کی طرف دیکھا۔ "اس وتت كون آكميا؟" ثانية في سوية ہوئے کھڑی کی طرف ویکھا جو دو پہر کے دو بجا ری می ،عنادل چھور سلے بی آس سے کعر آیا تھا، ویک اینڈ ہونے کی دجہ سے ان کا آج آؤ تنك يه جانے كا ارادہ تھا، كيونكه امن كافي

نبیں جانتا تھا کہ محمل میرڈے۔

میری سی میں ڈوے گا بارس کے بعدے موسم بہت خوشکوار ہو چکا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائے طبیعت کے ساتھ ساتھ موڈیہ بھی بہت اچھااٹر چھوڑا تھا۔ وہ دونوں بھی موسم کے مزے لیتے ہوئے

تم مشرق، مين مغرب مول

چور مان کیتے ہیں

برد المهاسفر بي

مريقي حقيقت ٢

تهاري ذات كاسورج

بهت سارسته چل کر

W

W

W

آہتہ آہتہ چہل قدمی کرتے جارے تھے جب اس نے میکم پڑھی۔ "سورى مجھے ایسے لفظ آئی مین اوئٹری مجھ

میں ہیں آئی۔" اس نے شرارت سے کندھے

" ال تو مجھنے کو کہ بھی کون رہا ہے، تم بس محسوس كرومير فطول كوتمهارا كام بس اتنابى ہے۔" اس نے اپن نظروں کے حصار میں اے ليتے ہوئے كيا، كرسائے والے كے چرك يہ از لي لا برواني هي ، جيسے وہ ان باتوں كوستى بى ندمو اور اکرسٹی ہے تو توجہ نہ دیتی ہو، اس کے معالم کے میں وہ ایسی ہی جی سخت دل ، لا برواہ ،خود میں ملن ی،اس دن کے ایمیڈنٹ کے بعدے ان کی دوی پھرے قائم ضرور ہوئی تھی مکرانی اپنی جگہ یہ دونوں بی محاط رہتے تھے، ایک اظہار کرنے می اوردومرااے سنے میں۔

بعض لوگ اپنی ذات کے کرداتی و بواریں كمرى كركيت بين كداس من ان كالصل حجيب جاتا ہے اور جب تک بدو بواریں شاریں ، کوئی

عنا ( 75 ) جولاتي 2014 هنا ( 75 )

مجی ان تک نہیں پہنچ یا تا ہے اور و یوار گرانے کی تہماری تیاری ہی کمل کوشش بہت کم لوگ کرتے ہیں جبکہ وہ یہ کوشش گاڑی میں کئی چکرلگا کے مسلسل کر دہاتھا۔ مسلسل کر دہاتھا۔ کمر میں صرف ٹانیہ اور آج زویا کی مہندی تھی جس کے لئے گھر ''واؤ میری بٹی کھ

صائمہ آئی ، فرحین ہاتی ، دائمہ اور شامین جی
معدائی اٹی میملیز کے آئیس تھیں اور خوب روئق
لگائی ہوئی تھی ، جنید رضوی کے ساتھ ساتھ فرحت
میکم کے کھر میں بھی ای طرح شور شراب اور ہنگامہ
رہتا تھا، وجہ شامین اور اس کے دوشرارتی اور نٹ
کھٹ سے بچے تھے، اس کے علاوہ شادی کی
تیاریاں سب مل جل کر کر رہے تھے اور ای طرح
ہنتے ہو لئے شور مچاتے آج مہندی کا دن بھی آن
ہنجا تھا۔

کے پاس بی موجود کراؤنڈ میں انظامات کے گئے

W

W

W

m

تانیہ اور فرحت بیلم شادی ہے کی ون پہلے ای جند رضوی کے گھر رہنے آ چیس تعییں، عنادل آفس سے فری ہوتے ہی وہاں پہنچ جا تا اور شادی کے انظامات و یکھنے کے ساتھ ساتھ سب کی کمپنی بھی انجوائے کرتا، عنادل نے بھی بھی کمی موقع پہ جند رضوی کو بیٹے کی می محسوس ہونے نہیں دی تھی اور نہ ہی ان سب کو بھائی کی ، ای لئے وہ سب اور نہ ہی جان و بی تھیں عنادل ہے۔

اورایک بھائی کی طرح بی اس کے مان اور اللہ بھائی کی طرح بی اس کے مان اور اللہ بھائی کی طرح بی اس کے مان اور بی میں شروع سے بی سب کو علم تھا کہ فرحت بیٹم نے اسے عنادل کے لئے پہند کیا ہوا ہے، اس لئے ٹانیہ کے دل میں عنادل کے لئے جذبات اور تھے اور ایک مضبوط رہے میں بندھ کر ان جذبات کو اظہار کا مستول میا تھا۔

" وچلوجلدی کرو،سب پہنچ بھی چکے ہیں اور

تہاری تیاری ہی کھل نہیں ہورہی۔ "عنادل ہو گاڑی میں کئی چکرلگا کرسب کوگراؤنڈ میں چھوڑ کرآیا تھا، ٹانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب گرمیں صرف ٹانیہ اورامن ہی رو گئی تھیں۔ " واؤ میری بٹی کئی بیاری لگ رہی ہے۔" عنادل کی نظر جو بھی دعا یہ پڑی تو اے اٹھا کر بیار کرتے ہوئے بولا، دعا کے لئے ٹانیہ نے اس دن کی مناسبت سے بہت خوبصورت سا ابنگا لیا تھا۔

''جی بھائی! دعا ہے ہی بہت بیاری اپنی امن خالہ کی طرح۔'' امن پاس آ کر بولی تو عنادل ہنس پڑا اور پیارے اس کے سر پہ چپت لگائی۔

"نے پیاری ی خالہ اپی بیاری ی بھا بھی کو کے لاک چیک کر کے لاک چیک کر کے آتا ہوں۔" عنادل نے دعا کوامن کی کو د میں دیا تو امن ہمتی ہوئی دعا کو بیار کرتی باہری طرف کی اس کے بیچھے مک سک سے تیار خوبصورت کی اس کے بیچھے مک سک سے تیار خوبصورت کے سوچ کے ساتہ بھی نکلنے کی تو بچھ سوچ کے سوچ کے سوچ کے ساتہ بھی نکلنے کی تو بچھ سوچ کے سوچ کے سوچ کے ساتہ بھی نکلنے کی تو بچھ سوچ کے سوچ کے سوچ کے سوچ کے ساتہ بھی نکلنے کی تو بچھ سوچ کے سوچ کے ساتہ کو ساتہ ہمی نکلنے کی تو بچھ سوچ کے سوچ کے ساتہ کو ساتہ ہمی نکلنے کی تو بچھ سوچ کے سوچ کے سوچ کے سوچ کے ساتہ کی تو بی کھی سوچ کے ساتہ کی تو بی کھی سوچ کے سوچ کے سوچ کے سوچ کی ساتہ ک

"اوہو میں تو بھول ہی گیا۔" یہ کہ کرعناول باہر لکلا اور پکھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گجرے تھے۔ میں گجرے تھے۔

" تمہارے لئے مجرے لایا تھا مگرافراتفری
میں دینا بھول گیا۔" عنادل نے مسکراتے ہوئے
اپنی خوبصورت بیوی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ
ایک دم سے روثن ہو گیا تھا، اس نے اپنا ہاتھ
آگے بڑھایا، تو عنادل نے غور کئے بغیر مجرے
اسے پکڑائے، حالانکہ ٹانیہ اس کے ہاتھوں سے
مجرے بہنا جا ہی تھی۔

" يدليل مجرے زوجہ صاحبه! آپ كو بہت پندين نال-"عنادل في مسكراتے ہوئے ثانيہ

ے کہا اور اس کی تاک کوشرارت سے دہاتا ہاہر کل میاتو ٹانیہ ایک وم خاموش می نظروں سے اس کی چوڑی پیشت کودیکھتی روگئی۔ ''نہ کو کی سراہتی نظر ڈالی نہ کوئی شوخ جملہ

"نہ کوئی سراہی نظر ڈائی نہ کوئی شوح جملہ
ہمرے بھی اس طرح ویے جیے قرض ادا کر
رے ہوں، نجانے کیوں بھی جھے ایے لگا
ہے کہ جیے عنادل صرف ادر صرف اپنا فرض ادا کر
رے ہیں ایک اچھے شوہر ہونے کا، اچھے باپ
رافی نہیں ہے جو میت کی بچان ہوئی ہے، عنادل
رافی نہیں ہے جو میت کی بچان ہوئی ہے، عنادل
ر بھی یہ نہیں بتایا کہ آئیں خود کیا پہند ہے کیا
انہیں میرے ہاتھوں یہ کی مہندی ایچی
مر بھی بہندی ایچی
مر رہ ہا جواس منظر کو کھل نہیں ہونے دیتا تھا۔
ان وقت بھی ٹانے کووہ " کچو ایسا
مر ورتھا جواس منظر کو کھل نہیں ہونے دیتا تھا۔
ان وقت بھی ٹانے کووہ " کچو" ملک تو ہور ہا تھا۔
ان وقت بھی ٹانے کووہ " کچو" ملک تو ہور ہا تھا۔

"شاید به میرا وجم ہو۔" ٹانید نے گہری
مانس لیتے ہوئے اپنے ذہن میں ابجرتے
موالوں کو جھٹکا اور اپنے کام سے بعرے نفیس
ددپنے کو کندھے پہ ڈالتی باہری طرف چل پڑی،
جہال عزادل اس کا منتظر تھا، ٹانیہ کے نگلتے ہی اس
نے کمر کولاک کیا اور کار کا فرنٹ ڈور کھول کر ٹانیہ
کو بٹھایا، پچھلی سیٹ پہ بیٹھی امن اور دعا کی ہٹی
افغایم، خوبصورت جلتر تک بھیر رہی تھی کہ ٹانیہ
ادرعنادل بھی ایک دوسرے کی طرف د کھے کرمسکرا

والبحويس ياري هي-

\*\*\*\*\*\*

''بیریٹا کون ہے؟'' بیڈ پیٹی ، حاشر کو تیار اوتے و کیے کر مشعل نے سرسری سے لیجے میں الال کیا تھا مگر ہالوں میں برش چیرتا حاشر کا ہاتھ

ایک کمے کے لئے رکا تھااوراس نے آئیے میں نظر آتے مشعل کے عکس کوغورے دیکھا تھا پھر ہیر برش زورے ڈرینگ ٹیمل پہ چینکتے ہوئے مڑا۔

W

W

W

C

مرا۔

دوجہیں بتایا تھا ناں میں نے کہ ریٹا ہاں
کی بٹی ہے اور جس پروجیکٹ پہ میں کام کر رہا
ہوں اس کو وہ بی ہنڈل کر ربی ہے، مرتم کیوں
پوچور بی ہو۔ ماشر نے مصروف سے لیجے میں
بتاتے ہوئے اس سے پوچھا۔

"تہارے ہاں کی بین کیا اپنے سب
اساف سے اس طرح فریک ہے جیے تہارے
ساتھ ہے۔"مشعل نے سجیدگی سے سوال کیا تو
عاشرت مما۔

"ابتم جامل عورتوں کی طرح مجھ یہ شک مت کرنے لگ جانا، انسان جہاں کام کرتا ہے وہاں اکثر و بیشتر الی دوستیاں قائم ہوجا تیں ہیں معمول کی باتیں ہیں کیا میں نے بھی تم سے یہ معمول کی باتیں ہیں کیا میں نے بھی تم سے ترجاری گئی فرینکس ہے یا نہیں۔" حاشر نے ترجاری گئی فرینکس ہے یا نہیں۔" حاشر نے تاکواری سے لفظ چہاتے ہوئے کہا اور زور سے دروازہ بند کرتا گھر سے باہرنکل کیا، اسے ایک دروازہ بند کرتا گھر سے باہرنکل کیا، اسے ایک مضعل کوئیں لے جانا تھا، جہاں بقول اس کے کہ وہ مضعل کوئیں لے جاسکتا تھا۔

مضعل نے خاموش اور ڈبڈبائی آتھوں سے بندوروازے کودیکھا، حاشر کے لفظ کتے بخت اور تکلیف دہ ہوتے سے اے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ مشعل کس اذبت اور تکلیف ہے گزرتی ہوتا تھا کہ مشعل کس اذبت اور تکلیف ہے گزرتی ہوا دراب تو یہ معمول بن چکا تھا مشعل کی معمول اور چھوٹی می بات ہے بھی حاشر ای طرح ری ایک کرتا تھا کہ مشعل بہت کچھ سوچنے یہ مجبور ہو جاتی تھی کہ آخر حاشر کے بدلتے روسے کی وجہ کیا جاتی تھی کہ آخر حاشر کے بدلتے روسے کی وجہ کیا جاتی تھی کہ آخر حاشر کے بدلتے روسے کی وجہ کیا

عنا (16) يمولاني 2014 عنا (16)

2014 21 27

ہے تو پھراب میری محبت کی جگہ کوئی دوسری محبت کنے جگہ کے علی ہے۔" مطعل نے سوجی آ تھوں اور دھی ول کے ساتھ حاشر سے سوال کیا، جو بیک میں اٹی چیزیں اٹھا اٹھا کر رکھ رہا تھا، اس نے مشعل کوکل راہت بہت واسیح لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اس کی زندگی میں اب متعل کی کوئی مخوانش مبیں ہے کیونکہ وہ اور ریٹا بہت جلد ایک ہونے والے ہیں اور ریٹا سے شادی کرنے ہے سلے اے معمل کوچھوڑ تا ہوگا ای گئے وہ دینی طور برمشعل کو تیار کرر ما تھا وہ اور ریٹا ایک مہینے كے لئے فرائس جارے تھے دہال سے آتے بى اس نے کوئی فاعل قدم افغانا تھا، مسعل کا بدینے ہی روروکر برا حال تھا، اس کے سب خدی سب ع ابت مورے تھے۔ "ويموضعل!ميرے لئے ميرا كرئيرميرى ر فی بہت اہم ہے، میں نے بین سے بی غربت ويصى اورسبى بكياتم في بھى غورميس كياكمين بھی بلٹ کرائے مال باب بہن بھائیوں سے من المين كيا سوائ برمبينه و المين مجيخ اور بھی بھی فون یہ بات کرنے کے علاوہ میں نے ان سے کوئی ناطر میں رکھا۔" حاشر کے کہنے یہ معل نے چونک کراس کی طرف دیکھا، پھر کسی

W

W

W

S

O

C

خدشے کے تحت بولی۔ "الو كياتم نے محص ب شادى بھى كى ضرورت کے تحت کی تھی۔" مضعل نے خوفزدہ ے لیج میں یوجھا تو حاشر کھ لحول کے لئے مالكل خاموش ہو كيا، مشعل كا دل تيز تيز دھڑ كئے لگا، چاشر کی خاموثی اس کے شک پے یقین کی مہر لگا

اللي " عاشر نے مری سائس کيتے ہوئے محمل کے سفید برتے چرے کو و مصح ہوئے کھا۔

ہے دنوں تک زمین کی منتقلی میرے نام ہوجائے عی "عنادل نے تفصیل سے بتایا تو جنیدرضوی م بلا کے رہ گئے، نیے زمین عناول کے والد وبدري فياض كي ملكيت محى، جو يجم قانوني بحد کوں کے باعث ابعنادل کو می می۔

ان کے کھرے نکلنے کے بعد عنادل نے کار کارخ اینے مگر کی بجائے مین روڈ کی طرف کر دیا، سردی کی سرو راتول می دهند میل دیگی فاموثى ميس كمي كي پرچمائيس بهي چيسي بيمي سامنے نظرآنے لتی تھیں ،عنادل نے ہاتھ بوھا کر ى دى پليترآن كرويا، نفرت سي على خان كى آواز میں ایک آفاقی حالی اس کے دل بدار کر

CIZ رات کی آنگھیں رت جگوں کے عذاب ہے جل رہی تھیں ان میں چھیلی سرخی تھ کاوٹ کی میں کسی کی یاد کافی، عنادل نے ایکسلیٹر پہ پاؤل رکھ کرگاڑی ک سیٹر بردھا دی تھی، اسے ادموری باتوں ارموری چیزوں سے سخت چرمھی مرقسمت کے للے اوجورے بن سے ہم بھی بھی ہیں او عقا، ماے سی می کوشس کریں۔

وہ بھی روز ایے بی اٹی ذات کے

آئے تھاور پھر پھھ یادآنے یہ چونک کر پونے ات بے بات یاد آتا ہے وہ بول جانے میں کھ کی ہے ابھی

" حاشرتم ميرے ساتھ ايا كول كردے او بھول کئے تم کہتے تھے کہ مہیں جھ سے محبت

ازے لفظ کب کے کھو چکے تھے اس کے دل کی ز مین اب بھی بنجراور پیای تھی۔

اوراس زمین کوا تنظارتها محبت اورخلوص مارش کا، جواس کی پنجرز مین کوسیراب کرکے کھ ےزرخز بنادے گا۔

مہندی کا تنکشن ختم ہوتے ہی سب ا اینے کھروں کو روانہ ہو گئے تھے، عنادل تھ کا 📢 سب سے لیٹ پہنچا تو جنید ماموں کے تعریب ابھی بھی سب جاگ اور ہلا گلا کر رہے تھے عنادل کود ملصے ہی اسے بھی اپنے ساتھ تھے بنا جا تواس نے علن کا بہانہ کردیا اورسب کے درمیان بیتی ہستی مسکراتی ٹانیہ سے اینے کمر کی جال ما تكى ، تو جنيدر ضوى چونك كئے۔

''عنادل بیثارات پیاں ہی رک جاؤسب بجيال إحيزعر مصے بعد النقبي ہوميں ہيں خوش ا جائیں گا۔" جنیدرضوی نے شفقت سے کہا عنادل في مكراتي موت كها-

" امول جان ضرور رک جاتا مرکل آفر میں ایک بہت ضروری فائل ممل کر کے دینی ہے پھرآ کے کچھودن کی چھٹی بھی کی ہوئی ہے انشاءالہ پھرل کر بیتھیں گے۔" عناول نے سب کی طرف و کھے کرمسکراتے ہوئے کہا تو جدید رضوی اثبات ميں سر بلا كررہ كئے، فرحت بيكم آج كل اے بعانی کے کھر بی قیام پذر محس-

جنید رضوی، عنادل کو چھوڑنے کیٹ مک ادعورے بن سے اڑتا تھا۔

"مہیں رجٹری کی تی ہے؟" "جي مامول دو تين دن يهلي واك ذریعے وصول ہوئی ہے کھ کاغذی کاروانی سال تھی میں نے وکیل سے بات کر لی تھی انشاءا

اور پھراسے بہت جلدیتا چل بھی کیا، حاشر کی مختلف لو کیوں سے برحتی دوستیاں جن کی حدود و قيو د كيا تفيل متعل تبين جانتي تهي ، مرراتون كودر \_ كر آنايا كثر آناي ند، ال دوران بى مشعل یہ انکشاف ہوا کہ حاشرشراب بھی پتاہ، مععل كوبيجان كربهت تكليف بوني-

W

W

W

p

m

اور اب مجھلے کھے ہفتوں سے عاشر کے موبائل بدیار بارآئے والی ریٹا کی کالراور مختلف مینج سے متعل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آج کل عاشر کی اصل مصروفیت کون ہے متعل نے جاشر ك موبال يدرياك بحمير يرج تع جوك طرح بھی ایک ہاس اور کولیگ کے تعلق کو ظاہر مہیں کرتے تھے بلکہ کسی اور طرف بی اشارہ

ل کو یاد ہے کہ یہاں آنے سے پہلے حاشر نے اسے کہا تھا کہ وہ زعد کی میں بہت كامياني اورترتى حابتا باوراس كے لئے ولا بحى كرسكنا تفااور شايدرينا كي صورت من إسود میر حمی مل چکی تھی اور اب اس کے لئے مشعل کو چوڑ تا پڑتا ، تو وہ شاید ایک کمی کی بھی در ندکرتا۔ مصعل صبر اور وعاے کام لے رہی بھی کیونکہ حاشر کے سوا اس کے یاس کوئی اور راستہ مہیں تھا، کوئی رشتہ مہیں تھا بھی بھی وہ بے اختیار خداسے حکوہ کرنے لئی تھی اے لگنا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں تھا جس کے وونوں ہاتھ خالی تھے جس کی زعر کی میں کوئی سجا اور کمرارشتهیں تھا۔

تشعل نے روتے ہوئے سر کھنول میں جعماليا، اين بازوؤل بيس سٺ كرخود بي بلحرنا اور پرخود عی سمنا کیا ہوتاہے بیسب میں جان علتے ہیں، مرصعل اس کرب سے اس تنانی سے یار ہا گزری تھی ،اس کے کا نوں میں امرت بن کر

79 مولاي 2014

بھی جان ہی جیس سکی تھی کہ حاشر اتنا سطحی ودمشعل تم ببت خوبصورت مورسب سے بده كربهت معصوم اورسيدهي سادهي ي اكريس ا يمايداري سے سوچوں تو تم سے المجي لائف يار شر شايد بھی نہ ملے ہم ہرا چھے اور نیک مرد کا خواب ہوسکتی ہو، مکرانسوں کہ نہ تو میں اچھااور نہ ہی نیک مرد ہوں، تم سے پہلے اور تہارے آنے کے بعد باع ڈارانگ " ماشر نے ٹرالی بیک مینے ا بعی بہت ی الرکبال میری زعد کی میں شال رہی كے ياس نے كررتے ويرے سے اس تعیں اورتم البھی طرح جھتی ہو کی کہان دوستیوں ين حدود و فيود كاكولى نظريدلا كوليس موتا-" حاشر کی، حاشر ہنتا ہوا کمرے سے یا ہرتکل کیا۔ نے بلی ی مظرامت کے ساتھ کیا تو مطعل نے نفرت ہے اس غلاظت سے مجرے محص کو دیکھا جو بہت فخر اور اطمینان کے ساتھ اسے گنا ہوں کا اعتراف كردما تفاطعل كواس س كرابت محسوس ہوئی اور وہ چندقدم چھے ہی، حاشر نے بغوراس کے درجے سے بہت شح کرا ہوا تھا۔ کے چرے کی طرف دیکھا اور بولا۔ "میں اس وقت بھی کی الی سیر حمی کی الاش میں تھا جو مجھے آسان کی بلندی تک لے بهاؤل كى يستعل نے حق سے اسے كال يہ جائے، ای دوران اتفاق سے مجھے تم مل کی، ڈری مہی، دنیا ہے انجان اینے مسلوں میں انجھی ہوئی اٹھ کی اور سے آفس جانے کے لئے کیڑ مرکرین کارڈ مولڈر، تم سے شادی کرکے ش لندن میں محلم ہوسکتا تھا اور میں نے بیدی کیا اور

W

W

W

m

رویا کی شادی کے مناعے سرو پڑتے گا آسته آسته كرك سب واليل اي كمرول ملتے کئے جندرضوی کے کمریں ایک دم سے ا خاموشی جیما گئی تھی، یہی حال فرحت بیٹم کے میں بھی تھا، شامین کے والیں جانے سے محصوا

ماديت يرست تقاء شايد وه تحيك كهتا تقا كيمت اینی ساد کی اورمعصومیت میں دھو کہ کھا جاتی تھی " مجے امیدے کرمیرے والی آئے تم بھی کوئی فیصلہ کر چکی ہوگی، یہاں رہنا جاہوں والس لندن جانا جا ہو، بدسب تم بہ محصر ہے۔ رخماركو چھوتے ہوئے كها تومشعل فورا يتھے ہو مشعلُ نے اپنے آنسودُ ں کوصاف کیاا لیے وں چال کے بورا کرتا تھا۔ مخض کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو بہتر قا ا وه المليج بي زند كي كزار ليتي، وه نبيس جانتي مي كر وہ ایے حص کے ساتھ رہ رہی ہے جوانسانیت دونبیں اب نبیں اور نبیں رووں کی اس <del>حق</del>ل کے لئے ، کسی بھی فرد کے لئے اب آنسوؤل میں آنسووں کو رکڑ کر صاف کیا اور ایک عہد کا تكالنے في، يہلے ہى وہ كافى چشياں كر چكى تھى ال نے اپنا موبائل بھی آف کر رکھا تھا، آن کیا عدیلہ کے کتنے ہی ملیجر آئے ہوئے تھے،

كاؤى يەبىشكراسى ون المانى كى-\*\*

الحکل اور رونق حتم ہو کررہ کی می۔ ان دنوں ہی جنیر رضوی کا ارادہ عمرے فا

ادائیمی کا بنا توایخ ساتھ ساتھ الہیں نے فرحت بیم اور عنادل کو بھی چلنے کے لئے کہا، مرعنادل ہ فس کی مصروفیات کی وجہ سے نہ جا سکا، محرامی

اموں اور ممانی کوان کے ساتھ روانہ کرویا۔ جنیدرضوی کے کمر کو تالا لگا کرامن کوائے كر لے آئے، بندرہ دن بعد انہوں نے والی کر آ جانا تھا، امن کے تو مرے ہو گئے تھے ہر وت دعا کے ساتھ میلی، شراریس کرنی رہی می شام کو اکثر عنادل ہے ضد کرے کوئی نہ کوئی آؤننگ کا پروگرام بنا کتی تھی، جے عنادل بغیر

ان جي امن ك آجانے سے بہت خوش می، ان کے کمریس بردم امن اور دعا کی ملی وجی رہتی تھی،عنادل اکثر اظمینان ہے مسکرا دیتا تنا کہاس نے زندگی کے بہت سے فرض ادا کر دئے تے، اینے سے بڑے ہر دشتے کو پوری ایمانداری سے جمایا تھا اور اس کے لئے وہ اسے رب کے ساتھ ساتھ ایک اور ستی کا بھی شکر گزار تفا كه أكروه بستى را منهاني شكرني تو شايد عنادل اني راه سے بحک چکا موتا۔

"ایک منٹ رکومیری بات سنو پلیز-"اس نے تیز تیز قدموں ہے جاتی اڑی کا ہاتھ بکر کردو کا تودوازی غمے ہے بھر کئی اور غصے سے بولی۔ 'ميرا باتھ چھوڑو۔'' اس نے اپنا ہاتھ الرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ای دوران الل کن من کن من می بوندیں ان کے چرول یہ

"من تمبارا ما تھ چھوڑ دول کا پہلے تم جھ ت بات كرنے كا وعده كروية "اس نے الى بات پرقائم رہے ہوئے ای سنجید کی سے کہا۔ "كياكها بياكياكو؟"وه يركر بولى، تووه

اے ویکمارہ کیا۔ "م میرے ساتھ اپیا کیوں کر رہی ہو؟ میری فون کالز، میرے مسیحر سی چیز کا جواب میں

W

W

W

C

وے ربی موہم میں جانتی کہ میں کتنا پر بیٹان رہا ہوں تہاری غیرموجودگی سے، عجیب عجیب سے وہم اور وسوے ول میں آرے تھے م تھی تو ہو نان-"اس فے بی سے اعتراف کرتے اس كے سے ہوئے چرے يونظر ڈالتے ہوئے

"تو من كيا كرول تم يُريثان تصوي كي مہیں ہواہے بھے مہر مالی قرما کر فینشن ندلیس اور ميرے رائے سے جث جاتيں۔" اس نے مجتنجعلاتے ہوئے کہا۔

"واؤ کتنے آرام ہے کہدویا کہ مینش نہ لیں، اب میں تہیں کیے سمجھاؤں کہ میں مینش لیتانہیں ہوں بس یہ خود سے ہوجاتی ہے جیسے کوئی ببت اینا ببت بیارانسی تکلیف میں موہ اب میں حمہیں کیے سمجھاؤں کہ پچھلے کچھ دنوں سے میرا ول بلاوجه عي ببت يريشان اور اداس اداس ساہ اور اویرے تہارا بدرویہ۔"اس نے ایل كيفيت يه خود بحى الجهتے ہوئے كہا تواس كى بات فورے تی دہ چرکر بولی۔

"أف يدميرامكالمبين ب-"ال في كما اورم کرجانے کی ، مراس نے آگے بوھ کرداستہ

"بال تحيك كها كه مجھے كي بحق بوية تهارا مئلہ ہیں ہے کر ..... "الانے ایک کے کا توقف کیا اور اس کی سنبری آعموں میں تیرتے گلانی ڈورن کود ملصتے ہوئے کہا۔

و مرحمهیں مجھ ہو بیمیرا مسئلہ ضرور ہے اور تم لہتی ہوناں کہ مجھے کیا سکلہ یا تکلیف ہے تو تم ايك كام كروكمهين جوجعي يرابكم مواس خودتك

دوسالول سے وہ ایک جہت تلے رہ رہی تھی، وہ

شايرتهار \_ميرى زعدك من آناميرى خوش مينى

بن کیا اور مجھے آئی انہی مینی میں جاب ل گئی،

جس کی دجہ ہے جمیں یہاں آنا پڑا اور آج جب

ریٹا مجھ بدول و جان سے فدا ہے، مہران ہے تو

میں کیوں نداس موقع سے فائدہ اٹھاؤں میری

ترجیات میں روپیے پیداہم ہے آپ کے پاس

پید ہو دولت ہواسینس ہوتو ایک سے بڑھ کر

ایک لڑی مل جاتی ہے۔" حاشرنے خبافت ہے

بنتے ہوئے کہا تو معل نے جرانی سے اس محص کو

ویکھا جواس کا محازی خدا تھا جس کے ساتھو چھلے

کلے تعریفی کلمات نے ٹانیہ کو دنگ کردیا تھا اور وہ حرت سے منہ کھولے اے ویکھر بی تھی، اس کی اتی حیرانگی بیه عنادل شرمنده موکیا۔ " میں جانتا ہوں کہ میں اچھا شوہر ثابت خبیں ہوسکا، میں اکثر تمہیں اکنور کر ویتا ہوں اپنی الجينول ميں مهين بحول جاتا ہوں مرتم نے بھی مجھے فکوہ میں کیا، بلکہ ہمیشہ میراساتھ دیا ہے، تھینک یو ٹانیہ' عناول نے آج سے دل سے اعتراف کیا تو ٹائیم آنھوں سے محرادی۔ "اس من شكريدوالي كيابات بعناول! میاں بوی گارشتہ ایمائی ہوتا ہے دکھ سکھ کا سابھی اور اکراس میں محبت جی شال ہو جائے تو اس ےمضبوط اور خوبصورت رشتہ کوئی جیس ہے اور میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں عناول خان-" تانية في إافتيارا عراف كيا اوراس ك كند سع سے آگى، ثانيہ كے زم وطائم بالوں ہے کمیانا عنادل کا ول ورو سے کراہا تھا، اس کی آ تھوں سے کتنے بی آنسونکل کر اس کے کھنے بالول من جذب ہو چکے تھے جن سے بے جروہ ا بی محبت کی بانہوں میں سکون ہے سوچکی تھی۔ اس بات سے بے خرکہ عنادل اس وقت اس کے وجود میں کی اور کو تلاش کر رہا ہے، وہ ٹانیکوئیں کی اور کوائے قریب یا رہا ہے۔ ٹانیہ اتے میں خوش می کہ عنادل نے آج اس کی خوبول کا اعتراف کرتے ہوئے بہترین بہو، ہوی اور مال کا خطاب دیا تھا، مگروہ سمعے اس سے یہ یو چھنا بھول تی تھی کہ کیا عنادل بھی اس سے محبت کرتا ہے؟ اگر عنادل اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں تیرتی ادای میں تغیری می س مِن مُخِفِي مِادِ بَعِي كُرتا هول لوّ جل الحمّا هول

W

W

W

C

انجوائے کیا تھااورانہیں خوش وکمن و مکھ کر ٹانسہاور عنادل بحى محرارب تق عناول اور ٹافیہ سائیڈ یہ کھڑے یا تیں کر رہے تھے عنادل کا موڈ کائی دنوں کے بعد کچے بہتر محسوس ہور ہاتھا در نہ وہ مجھلے کائی دنوں سے عجیب اداس اور كمويا كميويا ساريخ لكا تفار انديدي بحتى ربى كه ميميوا ي كومس كرر با ہے کونکہ عناول اپنی مال سے بہت اٹیجڈ تھا۔ والی یہ کھانا کھانے کے بعد Yummy-36 سے سب کوان کی من پیند فیلور كى آئس كريم كحلائى اور بهت خوشكواراورا يجيموو مل مروالي آئے۔

دعا اور امن کوان کے کمرے میں چھوڑ کر ان مارے كمركى لائش آف كرتے ايے كرے ميں آئی تو عنادل كيڑے تبديل كركے ينم دراز لينا مواكى كرى سوج يس كم تقا\_ ان میں کا کے اللہ الائد آف کرلی بسر یه آلیش اور کروٹ بدل کر نائث بلب کی روتنی میں عیناول کے خوبصورت اور وجیہہ جرے کی طرف دیکھنے تی۔ " مجميعواي كوياد كررب إن" اندية

زی سے اس کے ہاتھ یداینا ہاتھ رکھتے ہوئے یو چھا تو عنادل نے چونک کر مملے اسے اور پھر اب ہاتھ یدر کے اس کے زم و نازک ہاتھ کو ویکھا اور وجرے سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اینے ليول سے لكا ليا تو انبيشينا كى اور اينا باتھ مينيخ فی، عنادل نے اس کی طرف کروٹ کی اور مرات ہوئے بہت ورے اے دیکھنے لگا۔ "تم بہت ایکی ہو ٹانیہ تم نے مرے چھوتے سے کھر کوائی محبت اور توجہ سے جنت بنا دیا ہے، بلاشبتم ایک اچھی بہونیک اور فرما نبردار میوی اور بہترین مال ہو۔" عناول کے منہ سے 2014 جولتي 2014

چکا ہے۔" معل نے افردی سے گہری سائس ليت موئ كما، حاشركو كئ دى دن كزر يك تق اوراس دوران اس نے کوئی رابط مبیس کیا تھا۔ "و مجمومتعل ابھی تمہارے آگے ساری زندگی بردی موئی ہے، حاشر جیسے محض کے سوگ میں زندگی گزارنا کہاں کی عقل مندی ہے، میرے خیال ہے اس کے آنے تک تم بھی کوئی فیمله کراو " عدیلہ نے اسے مجھاتے ہوئے کہا۔ '' کیبانیله عدیله!''مشعل نے ناتجی ہے

و بمشعل زعد کی اللہ کی بہت بردی نعت ہے جومرف ایک بارمتی ہے بجائے اس کہتم اے رونے وحونے اور ملوے کرنے میں گزار دوء آ کے بڑھ کراینا راستہ خود تلاش کرو، مجھے یقین ہے کہ اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایک محص ایسا ضرور ہوگا جوتم سے کی مجت کرے گا، جومرف تمہارے کئے بنا ہوگا جب تک زندگی ہے اس کی رحمت سے مایوس مت ہو اور اس کی رحمت کی سب سے بوی نشانی سچی اور کھری محبت کا ملنا ہے، میری بات بیغور کرو، شنڈے دل ہے سوچو محبت بار بارتمهارے در بدوستک جین دے گا۔ عديله في اس و كي مجمات بوع معن خرو ہے کہا تو معل با اختیار چوکک گئا۔

اے محبت سے ڈر لگتا ہے اس محبت آزمانے سے ڈر لکنے لگا ہے مگروہ بیرسب عدیا سے نہ کہ سکی جوامید بحری نظروں سے اسے والم

میرے ہاتھوں کی لکیروں میں بیعیب ہے محق میں جس کو چھو لوں وہ میرا مہیں رہ ተ ተ ተ

ویک اینڈ ہونے کی وجہ سے جوائے سے میں کافی رش تھا، مر اس اور دعانے ج

بی محدود رکھو، پچھلے ایک ہفتے سے مجھے کیوں لينش دي مولى ب، نددن كوچين لينے دي مونا رات كو، بار بارتصور من آكر بريشان كرتي مواور پر اہتی ہوکہ مجھے کیا تکلیف ہے۔ "اس نے بے بی سے اعتراف کرتے ہوئے اس سے محکوہ کیا ایک عیب ی بے بی می اس کے لیج میں، ہی وه لحرتها جب وه مجيج الموكراس كي طرف ثم آتلمول ے دیعتی وہ بے اختیاراس کے کندھے ہے لگ

W

W

W

m

کن من کن من برتی بوندیں بارش کی تیز بارش تبديل ہو چکی ميں اور وہ دونوں اس بو چھاڑ میں کھڑے بھیک رہے تھے،اے لگاجیے بلیک اینڈ وائٹ منظر میں اجا تک بی قوس قزح کے سارے ریک بحر کئے ہوں، اس کا وجود ایسے بی رغول اورخوشبوؤل سے بحر بورتھا۔

" تمهارا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔" اس نے وجرے سے سرکوئی کی، وہ اس کے كندهے ہے كى اس كے اتنے قريب كمرى حى کہاس کے م بال اس کے چرے کو چھورے تھے بے اختیاراس کا دل جاہا کہ وہ اس کا بچے می نازک اور دنیا کے برام ہے محقوظ کر لے اس نے سرا تھا کراو برآسان کی طرف دیکھاویہ بارش اس کی زندگی کی سب خوبصورت اورهمل بارش هي

ایک مزل یہ رک کی ہے حیات یہ زمین جیسے محوثی بی نہیں

" پرتم نے کیا سوجا ہے مشعل؟" عدیلہ نے لیج بریک میں مشعل کے باس میٹھتے ہوئے مدردی سے اس کے ہاتھ یہ ہاتھ رکھتے ہوئے

"میں نے کیا سوچاہے، فیصلہ تو حاشر کری

تونے کس درد کے صحرا میں کوایا ہے مجھے

طرح تھا جب تک اس کا دل جایا مجھ سے دل کہتے کہتے رک ساجاتا ہے، جیے اسے مناسب بہلائی ربی اور جب ول محرکیا تو ..... " حاشر نے الفاظ نبل رہے ہوں۔ معتل نے اس کے آنے سے پہلے اپناروم اس كى طرف و يلحق بوت كهار " تو آپ نے بھی تو یہ بی کیا تھا مٹر حاشر، الگ کرلیا تھا، مکرفی الحال وہ اس کے کھانے یہے اور دوسرى ضروراول كا دهيان ركوريي هي \_ جب آب بہت آسانی اور آرام کے ساتھ کسی کو وموكدو عظمة إلى توكوني إور محى آب كرساته اس دن ویک ایند تھا، مشعل اینے فلیٹ کی بيرسب وكوكرسكام-"مشعل نے زر خد لجے بالكوني من كفرى باتحد من حائد كالك تعاي میں کیا اور ملیث کر اندر جانے لگی، تو حاشر نے سؤک بيد بهائن دورني گاريون کو ديدري مي، ا یکدم سے اس کا ہاتھ پکڑ کرروک لیا۔ دومشعل کیاتم مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو، دوی میں ہونے والی بارشوں نے موسم کافی خوشکوار کردیا تھا، ابھی بھی ہلی بلی مجوار بر رہی تھی مشعل کسی خیال میں کم دمیرے سے مسکرا مرف ایک باراس محبت کی خاطر جوہم میں تھی ، یا دی، جب اسے اسے یاس آجٹ ی محسوس ہونی اس رفتے کی خاطر جواجی جی مارے ورمیان اوراس نے بلٹ کردیکھا تو حاشراس کے ساتھ آ موجود ہے میں وعدہ کرتا ہول کدسب غلط کام كركمزا بوكيا تعامطعل دوباره رخ موزكر بابر چھوڑ دول کا پلیز تھے ایک موقع دو۔" حاشرنے د یکھنے لی، کچھ در دونوں کے درمیان خاموتی منت مجرے کیج ش کیا۔ جمانی رہی جے چرحاشر کی آواز نے تو ڑا۔ " حاشر تہارے جانے کے بعد میں نے وومشعل میں تبہارے ساتھ دوبارہ سے اپنی بہت سوچا بہت غور کیا تو مجھے یا جلا کہ ہم میں زندکی شروع کرنا جابتا ہوں۔" مطعل نے محبت بھی جی میں ملی می ، ہم دونوں این این و کے کرای کے چرے کی طرف دیکھا،جس یہ ضرورت کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب سنجيد کي رقم تھي۔ آئے تھے اور تہارا فکریہ کے تم مجھے اس ممان "ایک من کھے بھی کہنے سے پہلے میری ے باہر نظنے میں مدودی۔" محمل نے زوخ کر بوری بات من لو۔" حاشر نے اے لب مولتے کہا تو حاشرنے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کراہے دیکھا توروکتے ہوئے بولاء متعل نے لب سیج کر خودے قریب کرلیاء شعل نے اپنا آپ چیزانے ک کوشش کی مرنا کام رہی۔ چره موزلیا۔ "مشعل!" حاشرنے اس کے خوبصورت " میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ کھنے بالوں میں ہاتھ پھنسا کراس کے سرکو بلکا سا بہت برا کیا ہے، فلد کیا ہے مررینا کی بے وفانی جھٹکا دیا اور اس کی آنکھول میں جھا تکتے ہوئے نے جھے پہماری قدروائے کردی ہے۔" "او تو بير وجر ب واليل يلنظ يل " مشعل ولا۔ ورمشعل ہم دونوں نے سرے سے زندگی نے کمری سانس کیتے ہوئے طنز یہ کیچے میں کہا تو حاشرشرمنده مو کیا۔ حاشر میں سو برائیاں سبی مگر شروع کریں گے، اینا ایک چھوٹا سا کھر بنا میں

سب برے کام محی سنورنے لکتے ہیں، یوآرکی فاری ۔ "اس نے خوتی سے بحر پور کیج میں کہا تو ایک معے کے لئے وہ ساکت ی ہوکررک کئی وہ ووقدم آعے جا کردک کیا اور مرکراس کے کم صم ے انداز کود ملفے لگا۔

"كيا بوا؟" اس في يوجها توايي آعمون کی کی چمیاتی وہ پھر ہے چلنے لگی،میٹروائیٹن پہ منتي كراجا يك ووايول مي-

"اورا کر بھی ایہا ہو کہ مہیں مجھے زیادہ لى اورخوش نعيب كونى مل جائ تو .....؟"اس کی بات یہ وہ بے اختیار ہس پڑا اور اس کے خوبصورت چرے پہرم اجھن کو دیکھتے ہوئے

"تم محبت اور ضرورت میں فرق نہیں کرسکتی ہو، محبت میں یارس صرف ایک بی قرد ہوتا ہے جو مارے وجود کو چھو کرسونا بنا دیتا ہے محبت جس پیہ جى مهريان موكى وه ونيا كاخوش نعيب فص عي كبلائ كاجاب بظاہراس كے ياس ايا ولح بى نہ ہو جواسے خاص بناتا ہو، اب آیا مجھ میں محترمد "عناول نے ملکے سے اس کی ناک کوچھوا تو چھددر تک ای کے چرے کودیمتی وہ یکدم سے بلیث کر چلی گئی، جبکہ وہ بہت خاموتی سے اے جاتے ہوئے دیکے رہاتھا۔ وہ جی کیا تص ہے کہ یاں آ کر

فاصلے دور تک بچھاتا ہے \*\*

حاشر جننے غرور وفخر سے کیا تھا، ایک مہینے بعد واليس آيا تو اتناسى خاموش اور اضرده تقاء تسعل منظرهي كه حاشر كب اينا فيعله سنائے كا اور اسے این زعمل سے مطبے جانے کو کے گا، مراس کی طرف سے ہنوز خاموتی تھی،ای طرح دو ہفتے كرزيج تح اكثرمتعل كولكناتها كهجيه حاشر كجمه

ተ ተ "كل كى مينتك كيسى ربى تمبارى؟" آس كريم كے كي من وج جلاتے ہوئے اس نے ''بہت انچی، میری امید سے بھی زیادہ''

W

W

W

a

m

سامنے والے نے خوتی سے بھر اور کھے میں کہا، موسم کائی خوشکوار تھا، دونوں سڑک بیدواک کرتے ہوئے آس کریم سے لطف اعدوز ہورہ تھے۔ ''اچھا تو پھر تمہاری جاب کی سمجھوں۔'' اس في مكرات بوع سوال كيا-" إلى ثم كه على مو، كيونكه ثم تبيس جانتي؟" اس في مرات موع اثبات من مر بلات اے بتاتے ہوئے کہا۔

"ميخنگ ورا يكثرنے كها" "I like you" "تم جائتی ہو کہ میں نے جواب میں کیا كبا؟"اس نے يو جمالو آس كريم كے كب ميں جماعتے اس نے لائسی میں سر ہلایا تھا۔ "ميں نے کيا۔"

I wish these words" might be said by some one else \_"اس نے معنی خزلہے میں کن اکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ایک کھے کے لئے اس کے ہاتھ رے اور مجرے وہ آس کریم کھانے میں من ہوئی، اس نے بے اختیار کری سالس لی می بنجانے بیاڑی بھی بھی اتنی نا قابل تغیر کیوں لٹی می، جس پیرکونی بات کوئی جذبہ اثر نہیں کرتا

" پرتو آپ کومبارک مو، ای بدی کامیابی کے پر۔"اس نے مسكراتے ہوئے مباركباد وى "تم ساتھ ہوتو سب اچھا ہونے لگاہے

عندا ( 84 ) جولتي 20/4 <u>-</u>

20/4 323 (85)

مے جس میں میں مول گائم ہو کی اور ..... اور

مارے یجے۔ واشر نے رک کر کیا تو معل

W

W

ایک بات می کهوه بات کمری کرتا تھا۔

"ریٹا کے لئے میں صرف ایک تھلونے کی

چونک کرزیراب بولی۔ احسن بر

"ہمارے ہے؟" حاشر کو بچے پیند نہیں تھے گرمشعل کی شدید خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد مال ہے جے حاشر ہمیشہ تن سے منع کر دیتا تھا، بقول اس کے کہ ابھی سے ہم ان پابندیوں میں کیوں پڑے اور اب وہی حاشراس سے کہ رہاتھا کے ۔۔۔۔۔۔

W

W

W

m

"کیاتم کی کہ رہے ہو۔" مشعل ساری باتیں بھول کی اور اس کی آنکھوں میں بے بیٹنی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے کی او حاشر نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔

"دیفین جیس آرہا ناں۔" حاشر نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کرا تدر کمرے میں لے آیا اور دراز کھول کر ایک کارڈ نکال کر مشعل کی طرف بر حمایا، مشعل نے پھے نہ بھے ہوئے کارڈ پکڑ لیا اور چونک کئی۔

"بہ بہال کی مشہور گا تالوجسٹ کا کارڈ ہے میں نے کل کا ٹائم لیا ہے۔" حاشر نے کہا تو مشعل ہے بین سے کارڈ پائسی کل کی تاریخ کو و کیھنے گی، جب وہ ہر طرف سے مایوں ہو چکی تی تو زندگی نے ایک بار پھراس کا راستہ معین کر دیا تھا۔ حواکی بیٹی ہمیشہ سے مردکی چکئی جپنی باتوں پر ہماتی آئی ہے سو مصل بھی سب کی بیول کر ایک بار پھر حاشر کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچنے بار پھر حاشر کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچنے

\*\*\*

جندر منوی کے کمریس آج خوب رونق کی مولی خی ، وہ لوگ کی رہے گار میں آج خوب رونق کی کے مولی کئی کے بعد والیس آئے سے اور آج میج سے بی ملنے ملائے والوں کا رش لگا ہوا تھا، ٹانیداور امن نے سارا انتظام سنجال رکھا تھا، کچو دیر پہلے بی زویا اسٹے میاں احسن کے ساتھ ملئے آئی ہوئی تھی،

احسن بہت باتونی اور ہنس کھ ساتھا، سب کے ساتھ ہنسی نداق کررہا تھا عنادل بھی اس کی ممپنی کو بہت انجوائے کررہا تھا، اچا تک احسن نے عنادل سے پوچھا۔

د عنادل بمائی! زویا بتاری تھی کہ آپ نے کے کرم صددوی میں ایک بہت انہی آئی بیشل کمپنی میں جات کی گئی بیشل کمپنی میں جاپ کی ہے اس کی ہے تھی۔ اس کمپنی میں تو ترقی کے کائی چانسز تھے آپ کے کے لیے اس کی بات پر عنادل نے جو کس کر اس کی بات پر عنادل نے جو کس کر دفت و کس کر دفت و کس کر دفت ایک ک

" منادل بمالی کو اندی محبت مینی لاکی تھی،
کونکہ وہاں ہے آنے کے چروع سے بعدی ان
کی شادی ہوئی تھی۔ " زویانے شرارت سے ہنے
ہوئے کہا تو سب مسکرا دیتے، عنادل کے چربے
پہمی افسروہ کی مسکرا ہث انجری تھی، اب وہ کمی
گوکیا بتاتا کہ وہ کس سے اور کیوں بھاگ کر
یاکتان آیا تھا۔

رات کوائی سٹڈی روم میں، کمی کی یادوں کے ساتھ جاگنا وہ بہت دور لکل گیا۔ بعول کے مجھ کو سونے والے سوچ کے مجھ کو جاگ رہا ہوں

اور نجائے کب اور کیسے عنادل اس کھوئی کھوئی خود میں کمن ک لڑک کا طلب گار بن بیٹھا اور

اے احساس تب ہوا جس دن اس نے پارک میں اے ایک غریب بچے کو اپنے کھانے کی چزیں دیتے ہوئے دیکھا، وہ لحدادراک کا تھااور اس کے بعد گزرتے ہر لحد نے شدت ہے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ وہ لڑی اس کے لئے کیا ہے۔ پوریکا نئات سٹ کر جسے اس ایک لڑی میں ہے۔ پوریکا نئات سٹ کر جسے اس ایک لڑی میں ہے، نوریکا نئات سٹ کر جسے اس ایک لڑی میں

عنادل کی بدلتی نظروں کو سب سے پہلے عديله في تو نوث كيا تفا، جوعناول كي بعي ببت البھی دوست می صورتحال حال دیکھتے ہوئے اس نے عنادل یہ بیا مشاف کیا کہ محمعل شادی شدہ ے مراس کے این شوہرے اختلافات جل رے ہیں اور عقریب وہ علیحدہ ہوجا تیں گے۔ مصعل چونکه عدیلہ سے ہر بات تینر کرنی می ای لئے حاشر کے بدیلتے رویئے کے بارے میں اسے ساری آگاہی تھی، عناول یہ س کر مدے ہے جی رو کیا تھا،اس کی مجھ میں ہیں آ رِ إِنَّهَا كَهُوهِ لَيْ يَعْجِلُهِ، جَتَنَا وه خُودُ كُوسِمِينًا تَعَاا تَنَاعَى بهمرتا جلاجاتا تفارول تفاكهبس اس ايك ضدير اڑا تھا کہ وہ میں تو مجھ میں۔ نہ جانے کیسے اور ن دلیلوں سے پھراس نے اینے ول کو سمجھایا كمحبت من يانے كا تصور مروري ميس معل اس کے ماضے ہاں کے آس پاس ہے کی کان ہے۔ پھر نہ جاہجے ہوئے جی عنادل دمرے دمیرے معل کے قریب آنے لگا، معل ببت ريزوريق مي مرآفس مي ي آور من اور میشرو استین جاتے ہوئے اکثر دونوں کا سامنا ہونے لگا اور ان میں دوئی جبیا جذبہ يروان يرصف لكار

دراصل بدوہ وقت تھا جب مشعل ماشر کی مردم ری اور بدلتے رویے سے بری طرح ٹوٹ چی کی تھی، نہ

جاہے ہوئے بھی وہ عنادل کی ہاتیں سنی رہی تھی، جس میں خود سے متعلق اپنے کمر والوں ،سب کی و میر والوں ،سب کی و میر والی مقیل ، جنہیں مشعل بہت ولیسی سے سنی تھی کیونکہ اپنی زندگی میں وہ ان سب رشتوں سے محروم رہی تھی۔

W

W

W

t

C

مرجب اس دن سمندر کی لہروں سے کھیلتے عناول نے اسے برو بوز کیا تو وہ جران رہ کی اور وہاں سے چلی آئی اس کے بعد سے اس نے عنادل كا سامنا كرنے سے كترانا شروع كردياء اس وقت عنادل كو ميريس بها تفا كم مصعل شادي شدہ ہے، ای لئے وہ بارباراس کے راستے میں آ كراينا سوال وہراتا رہات ايك دن معل نے فی سے عدیلہ کے سامنے اے انکار کر کے اپنی شادی کا بتایا تھا اور بعد میں عدیلہ نے اس کی بات كى تقد يق بعى كردى مى عنادل بهت شرمنده ہوا وہ کی طرح مشعل سے معذرت کرکے اسے منانا جابتا تفاجب وه كار والا حادثه بوا اور يول ان میں پھر سے دوئی ہوگئ، مراب کی بارعنادل مخاط ہو چکا تھا، مر وخود کو مشعل کی محبت سے وستبروارمبين كريار ما تفاء شايدا بياممكن موجعي جاتا الرمضعل حاشر کے ساتھ خوش رہتی ، مکراس کا روز بدروز توثنا اور بمحرنا عنادل كى برداشت سے باہر تھا اور بہت سوج بحار کے بعداس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ مشعل کو بھی اکیلائبیں چھوڑے کا کیونکہ عدیلہ کی زبائی اے یہا چل کیا تھا کہ حاشر کسی اور ے شادی کرنے والا ہے، عنادل نے عدیلہ کے سامنے اینے دل کا حال بیان کرتے ہوئے مستعل كوبرحال من ايناني كا كما تعا-

اور جمی عدیلہ نے مشعل کو سمجھایا تھا کہ وہ اپنا راستہ خود ہے اور عناول کی بے لوث مجبت کو اپنانے مشغل اس پہلو پہسوچ ہی رہی تھی کہ حاشرایک دم بلیث آیا۔

حنا 86 بولنى 2014

ہاری فیلی میں ہررشتہ ممل ہوگا۔" معل نے ے کرری ہو، رشتول کے ادھورے بن کا درد، اميد بحرب ليج مين كها توعد يله في مكراكرات اس کی اذیت کیا ہوئی ہےاسے لفظوں میں سمجھا خوش رہنے کی دعا دی۔ نہیں جاسکتا اس بس محسوس کیا جاتا ہے خود یہ سہا " وْ الرِّ نِهِ كِيا كِها ہِ؟" عديله نِه اس جاتا ہے جور شتے آپ کے مان اور فر کرنے کے ك واكثر ك ياس وزث ك بارك من يوجية ہوتے ہیں اور اگر ان رشتوں سے بی آپ کو ہوتے سوال کیا۔ سوائے تنہائی اور د کھ کے مجھ نہ کے تو انسان کیسے " ڈاکٹر تو پر امید تھیں کہ جلد ہم ای فیلی اور جيتا اور روز مرتاب ..... "مضعل في اين نم شروع کر محتے ہیں، مراحتیا طاس نے پھی تیٹ أ محمول ب عديله كود يلحة بوئ كما-كروائي بين جن كى ريورس آج كل مين آ د دمشعل خود کواتنی اذیت مت دو، ای<u>تم</u>ے کی جائے گی۔" معل نے انسل سے اے اے اميدر کھوتم يقين کرو که مهيں حاشرے بہت اچھا اور حاشر کے ڈاکٹر پہ جانے کی ساری روداوسنائی اور محبت كرنے والا تحص مل سكتاہے جو مهيس توعد بليدا تيات من سر بلا كرده كي-تهاری ساری کمزرویون دکھوں سمیت قبول كرنے كا حوصله ركھتا ہے، تم جانتى موكه عنادل محبت کی دنیا میں قدم رکھنے والے جانے تہارے بارے میں سب جانتے ہوئے جی تهارا منظر إس كامحبت كى قدر كرو، عاشراس ہیں کہ بدایک مسمی جہاں ہے جس کے شب وروز اہے بی ہوتے ہیں، لہیں رکے رکے سے دن قابل جیں ہے کہتم جیسی لڑکی کو ڈیزرو کرے۔" اور کہیں مخبری موئی می شامیں محبت کی ونیا میں عديله في معلى كالاتحاية الحيين لية موك کہا تو معلی م آ کھوں کے ساتھ محرادی۔ قدم رکھتے ہی عقل سلب ہوجاتی ہے، محبت صرف وہ بی دیکھتی ہے جووہ ریکھنا جا ہتی ہے اور محبت وہ "عدیلہ ہم محبت کی قدر کر بھی لیں تو اسے ى بنادىتى سے جودہ بنانا جا ہتى ہے اور جس يرب اینا نصیب مبین بناسکتے ہیں کیونکہ نصیب اور دل وارد ہونی ہے وہ ہے بی سے کھڑا و بھا رہ جاتا میں ہمیشہ منی رہتی ہے۔ جونعیب میں ہوتا ہوہ ہے، کوئی تاویل کوئی دیس کام بیس آئی۔ دل مي جيس اور جو دل ميس موتا ہے وہ تھيب اس کے سرشاری سے اٹھتے قدم ہتی میں ہیں اور جس اچھے اور محبت کرنے والے حص مسكراتي وهيرے يت منگناني وہ اس خوبصورت کی تم بات کرری موش ای کی بہتری عامق جال میں محررہی می متلیاں اس کے سنگ میں ہوں اس کی ماں، اس کی میلی کی بہت امیدیں جکنواے راستہ ویکھاتے تھے، پھولوں سے بھرا وابسة بي اس سے، مل ميں جا متى كيميرى وجه آراسته ہرراستہ تھا اور ان کی دلفریب خوشبو تیں، ے انہیں کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے۔" معلی نے من کے آئن میں بچل می ماری تھیں۔ انردی سے کہا تو عدیلہ اس حیاس ول اڑی کو برغدول کی چیجهابث، موا کی شرارتین، د کھ کررہ کی جوسب کا محلاسوچی تھی۔

W

W

W

a

S

t

C

مجمی مشعل سے پچھ جاپانہیں تھا صرف اس کا ساتھ مانگا تھا کر بہت عزت داختر ام کے ساتھ، مشعل کی ہر تکلیف ہر درد کو وہ پہلے ہی جان جاتا تھا، نہ جانے کیے مشعل اکثر جیران ہوتی تھی کہوہ اس کے بارے میں اتنا کیے جانتا ہے۔ "اور وہ بنس کے کہنا تھا کہ تچی محبت میں الہام ہوتے ہیں، گرتم نہیں سمجھوگی۔" اور مشعل الہام ہوتے ہیں، اور مشعل

''اور وہ ہنس کے کہتا تھا کہ تچی محبت میں الہام ہوتے ہیں، مگرتم نہیں سمجھوگی۔'' اور مشعل سب چھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بننے پرمجبورتھی۔ شہر کہ کہ کہ

" تو تم نے ایک بار پھر حاشر کا اعتبار کرلیا ہے۔" ایک جفتے کی غیر حاضری کے بعد جب مضعل دوبارہ آفس آئی تو عدیلہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا۔

"ہل میں اپنے بندھن کو ایک موقع اور دیتا چاہتی ہوں۔" مشغل نے گہری سالس لینے ہوئے شجیدگی سے کہا تو عدیلہ اسے دیکھ کررہ گئی۔ "مشغل تم السے شخص کے ساتھ کیسے ذندگی گزار نے کا سوچ عتی ہوجس کی ساری ذعرگی دھو کے سے عبارت ہے، جس نے اپنی ہیوی کے ہوتے ہوئے بھی غیر عورتوں سے مراسم رکھے اور آج جب اسے کسی نے چھوڑ دیا ہے تو اسے تہاری وفا داری اور شرافت کی قدر آئی ہے۔" عدیلہ نے تی سے کہا۔

اور مشعل سب پجو بھول کرایے ٹوٹے گھر کونے سرے سے بسانے میں لگ کی اور عنادل خاموتی ہے چیچے ہٹ گیا تھا کہ اس کے لئے مشعل کی خوتی اور رضا ہے بیڑھ کر پچونہیں تھا، اس کی جنونی محبت بھی نہیں مگروہ جتنااس ہے دور جانے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا بی اسے اپنے پاس محسوں ہوتی تھی۔

W

W

W

S

مشعل سے وہ اب ایک اچھے دوست کی طرح ہر بات شیئر ضرور کرتا تھا گراہے دل کی بات ہوئی است کی بات ہوئی اور کی امانت بات ہوئی کا التا تھا کہ دو کسی اور کی امانت تھی ،گرا کڑ غذات ہی غذات میں کہتا تھا۔

سر ہوری کردی ہے ہم مجھے جنت میں ادھار یانلیں کے "اس دنیا ش جیس تو کیا ہوا آگی اور ایدی ونیا میں ضرور ہم ملیں گے۔ جہاں پر کوئی ہمیں جدائمیں کر یائے گا۔ وہ ہر تماز کے بعد شدت ے یہ وعا کرتا کہ اللہ یاک جمیں آخرت میں ایک کروینا۔اس دنیا میں مجھے صعل عطا کرنا اور یہ بات وو اکثر متعل سے بھی کہا۔مقعل اس کی بات س كر بهي او جران موني اور بهي بس يراني تھی، وہ جانتی تھی کہ عناول بہت اچھا ہے اور پیہ اچھا سا تھ اس کے چھے خوار ہو یہ اے منظور مہیں تھا، ای لئے وہ بہت طریقے سے اے ہنڈل کرنے لکی تھی مشعل جانی تھی کیروہ اپنی ہوہ مال اور مامول کا اکلوتا وارث ہے جن کی بہت ی امیدیں اس سے وابستھی، وہ بیں جا ہتی تھی کہ عنادل خود کواس طرح اس کی محبت میں تیاہ و برباد كر لے يد محمل كى حد سے برحى حماسيت اور رشتوں سے محروی می جواسے عنادل کا اتنا خیال اوراحساس تفايه

حندا (89 حربني 2014

COMMITTED AND THE COMMITTED AND ADDRESS OF THE COMMITTED ADDRESS OF THE COMMITTED AND ADDRESS OF THE COMMITTED ADDRESS OF THE COMMI

- P

بادلوں کا اس کے چرب کوچھوکر کزرما سب کھ

كتنا دلفريب تفاوه اس طلسي جهال بيس آكربهت

خوش ومکن تھی، اس کی ہلسی کی جلتر تگ سے فضا

''اور پلیزتم میرے لئے دعا کرو کہ میں اور

عاشرایک نئی زعد کی کی شروعات کرنے گلے ہیں،

اب ہم این فیلی کی بنیاد رحیس کے اور انشاء اللہ

دوڑنے لگی تھی اور پہنچش اے عجیب بے چینی اور گورنج اٹھتی تھی، وہ اسی خوثی کے ساتھ اپنے آسالی اضطیراب میں جتلا کر رہی تھی، کہ پھراس کے قدم لبادے کوسنجالتی آجے برحدتی می ایک جگه نظر محورتص ہو کیے اور اس کے قدموں کے یاس سے یز تے ہی تھٹک کردک گیا۔

سامنے زمین بیرنارتی سنبری اور مختلف رنگ برلتی کوئی چز بوی معلی معلوم مو ربی محی این خوبصورت بعيل جيسي أتلمون من حرالي لئے وه دمیرے دمیرے قدم برد حالی اس کی طرف برخی اور پاس آ کر دو زانول بیشکر جمک کراس چکتی چز کو دیکھنے لگی، وہ انگاروں کا ڈھیر تھا اس میں ہے تکلنے والی بللی بللی حرارت بہت سکون آ ور می، انگارول کے بدلتے رنگ بہت خوبصورت دیکھائی دے رہے تھ وہ اردگردے نے نیاز ہو كربهت كمن سے اعداز ميں ان كوديعتى اجا تك ایک انگارہ اٹھا کرائی خوبصورت میلی بدر کھ لیا، اس کے ہاتھ لگاتے ہی اٹکاروں کا ڈھیر میں شعلے

W

W

W

m

وه این گلانی وسفید تنیلی بدر کھا انگارے کو بہت قور سے دیکھ رہی می آہتہ آہتہ اے احماس ہوا کہ انگارہ کی جش برصنے لی ہے اور اس کی معلی ہے ہوتی سارے جسم میں معلنے فی ے، اس نے ممبرا کرانا ہاتھ جھٹکا اور خوف زدہ ہوکرآگ کے بلند ہوتے شعلوں کو دیکھا، وہ تورآ کمڑی ہوتی اورخوف سے چند قدم میکھے ہی اور يكدم يتي مؤكر بما كنے في توساكت روكئي۔

ال کے جاروں طرف دائرے کی صورت من آگ روش می، وہ اس دائرے میں قید می، مرجرت کی بات بیمی کداس دائرے کے باہر وه صلحی دنیا ای طرح نظر آری می، وه محبت کی ونیاای طرح تحرانگیزاور دلفریب هی۔

اس نے کھبرا کر ائی جھیلی کی طرف دیکھا جہاں یہ انگارے والی جگہ جل چکی تھی آگ کی بیش اس کی رکول میں خون کے ساتھ ساتھ

فاک اڑنے لی تھی، اس دائرے کے اندر وہ تو رقص جیے صحرا کے بکولوں کے ساتھ اڑرہی ہو۔

اس منہری، تاریجی رنگ کی تپش نے اس کی روح کوجی اینے ہم رنگ کرلیا تھا، اس کی ذات خاک بن کرفتا کے رہتے پیرگامزن ہو چک می اور فالوم رف عشق كرتاب يعشق بي بوياب جوسر بإزار سرعفل خلوت مين جلوت مين محور فص كرا ديتا ہے اور رفعل کرنے والا کون و مکان بھول کربس ایک بی تال برقدم رکھتا آگے بڑھتا ہے بیجانے بنا كداب والبسي كاراسترجيس عشق من فنا هونا بي اس کی بقامونی ہے اور وہ بھی محبت کی ونیا سے نکل كر عشق كے حصار ميں آچك محى \_اور جس كوعشق ایے حصار میں لے لے، اس کے لیے خاک ميں چھوڑتا۔

میری وحشت تو میرے یاؤں کلنے بی نہیں وین سرفانه سر محفل سر بازار می رقعم

وه معبرا کرایک دم سے اسی تو اس کی سالس تیز تیز چل رہی می اس نے ایک نظرانے ساتھ سوئے حاشر بدوال اور پھرسائیڈ میل سے پالی کا گلاس اشاكرياني بيار

کھ بہتر محسول کرنے کے بعد وہ دوبارہ لیك كئی اور اینے عجیب وغریب خواب کے بارے میں سوچے لی ،" نیجانے بداب س بات کی طرف اشارہ ہے۔"مصعل نے پریشان ہو کر موجااے لک رہاتھا کہاس کاجسم وجال ابھی بھی اس بیش سے جل رہے ہتے، ٹھنڈی ٹھنڈی سیمی مینمی عشق کی پیش، جونہ جلتی ہے اور نہ جلائی ہے، بن سلکاتی ہے۔متعل نے تھک کر آتھیں

مشعل ہے کی صلے کی آس کے بنا۔ موعرليل

مناول کی نظریں وعد و پیے باہر کھی ڈمونڈ

ری تھیں ، اس کے چرے پہلسکی اور ادای کے

نا رات ببت واضح تقے، عدیلہ نے کبری سالس

ليتے ہوئے اس كى طرف ويكھا،معمل آج بھى

آفس ميس آئي محى اوراس كامومائل بمي آف تفاء

کنج آورز میں عنادل نے عدیلہ سے مسعل کی غیر

عاضری کے بارے میں بوجھا تو عدیلہنے لاعلی

ات مجمانا جابا تفاكر ..... " كيمسوج كرعديله

نے جھکتے ہوئے عناول کو بتایا تو وہ اب سیج کررہ

كے ساتھ حاشر كے ساتھ كزارنا جائى ہے يرا

خیال ہے ہمیں اب اس کا خیال ول سے تکال

وینا جانے آئی فھنگ مہیں اس کے رائے

میں ہیں آنا جاہے۔ عدیلہ کی بات س كرعناول

تحينجا بعديله بالهيل ووليحاقوت بجوجه

راستہ بد لنے بی جیں وی ہے۔ "عناول نے بے

مجر بھی اہم جیں ہے، اگر وہ ای من خوں ہے

تو ..... مر نحانے کوں میرے دل کو عجیب ساوہم

لگار ہتاہے جیسے کھ ہونے والا ہو، مرکیا؟ یہ مجھ

من تبین آتا۔" عنادل نے الجھتے ہوئے کیا، تو

عدیلہ اس کے وجیہہ چرے یہ تھلے محبت اور فکر مندی کے رنگ و کھے کررو گئی۔اسے مشعل کی خوش

تقیبی یر دفتک آیا معض کتنی محی محبت کرتا ہے

بى سے اعتراف كيا اور چرس جھنگ كر بولا۔

" مجھے بھی کی غرض نے اس رہے پہلی

"خرمرے لئے اس کی خوتی سے زیادہ

ی سے ہیں پڑا۔

"عناول! میں نے مشعل سے بات کی محی

"عنادل وه ان زير كي ان مرضى اورخوشي

كا ظهاركرتے ہوئے كندھے اچكا ديئے۔

"عربله بيسب كيابي مشعل يحط بندره ون سے آفس میں آئی ہاوراب بدر برائن۔" عنادل نے مشعل کے ریزائن دینے کی خبر می تو فورا عدیلہ کے ماس تعدیق کرنے کے لئے پہنا جولیب ٹاپ کھولے کام کر رہی تھی، عنادل کی بات س كرايك لح كے لئے كى بورڈ يداس كى الكليال ركيس عين اور كردوباره وه نائب كرنے

W

W

W

C

''عنادل اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، حاشر کا کانٹریکٹ اپنی مپنی سے حتم ہو کیاہے اور وہ لوگ واپس لندن جارہے ہیں۔' عدیلہ نے مصروف کیج میں کہا تو عنادل بے بھینی ےاے دیکھےلگا۔

"كياوه يج ميس مجھے اتنى دور جانے والى ہے؟"عناول نے خود سے سوال کیا اور اس کا ول و هب سامیا، وہ آفس آنی اس کی نظروں کے سامنے تو تھی مراب بی .....وہ پھرعدیلہ کی طرف

متوجہ ہوکر بولا۔ "دمشعل آفس ہم سے ملنے تو آ سکی تھی ناں، وہ میری فون کالرکا بھی جواب میں دے رى، كياتم شيور موكه وه بالكل فيك بي-" عنادل کے سوال یہ عدیلہ تعنگ کراہے و بلیمنے لکی یا خدایه حص محبت کی کس منزل پر کھڑا ہے، بیکون ی آ کبی ہے جو انجام کی صورت اس پر اتری ے۔اور چرنظری جاتے ہوئے ہوئے۔ "بال وه بالكل تحيك فعاك ب، وراصل وه بری ب ناں ابی پیکنگ کرنے میں، اس کئے

الم مين تكال يارى-" " ہوں۔" عناول نے کبری سالس کیتے ہوئے کی گھری سوج میں کم ہوتے ہوئے کہا۔

لہروں کے شور میں اس کی انجر کی سنجیدہ می آ وازیہ عناول نے گردن موڑ کراینے ساتھ کھڑی سمندر جیسی گہری لڑ کی کو دیکھا تھا جو ابھی بھی سامنے و کھورہی تھی اس کی تظروب کے ارتکازید، مجبور ہو کراس کی طرف و لیصنے لگی، پھر نظریں جراتے

"كيا بوا؟ الي كيول وكم رب بو؟" مشعل نے اس کا وحیان بٹانے کے لئے سوال

وجمہیں جی بحرے وکھے لینا حابتا ہوں كيونكه آج كے بعدان المحمول كے خالي كاسے ميں تمہارے ویدار کے سکے جیس کرنے گے تال۔" عنادل نے توتے ہوئے کیج میں کہا۔ عنادل کے لیچ میں بدلیسی روٹ می جس فے معل کے ول كوسمى من لے ليا تھا خود ير قابو ياتے ہوئے سعل نے رخ موڑ لیا اور دھرے سے بولی

"بال مرصرف تهادے لئے۔" عنادل نے زیرلب کیا تھا جومتعل نے س کرمھی ان سنا

دومشعل ایک باراورسوچ لو، میں تمہیں آج مجھی اینانے کے لئے تیار ہوں۔" عناول نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے کہا تو مشعل اسے ولیستی لغی میں سر ہلانے لگی۔

"عنادل! فيصله تو هو جيئا ہے، ميري كوئي راه مجيء ملكيس آني ببررب كرتم جلتي جلدي اب بات کو مان لو کے تہارے گئے بہتر ہوگا۔" سعل نے دھیرے سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا توعنادل في عين كربولا

" بھی بھی مجھے لگتا ہے کہتم بہت مجھدار ہو اور بہت کمری بھی بولو واث ؟ تم ممری تو سے میں

بت بور بھی بھی مجھے ایے لگتا ہے کہ میں تمہاری ہتی میں ڈوب چکا ہوں۔"عناول نے محصے محصے لیج میں این بالوں میں ہاتھ چیرتے ہوئے

"اور جب وه مجهدار الركى ميرى باتول ير موج لتى تو نجانے كيول مجھے ايے لكنے لكما تقا ك تسمت مجھ يہ ميريان مونے كى ب اور تم مرى .... خير يهال ميس تواس دنيا مي عي سي میں اے رب سے تہوارا ساتھ ضرور ماتلوں گا۔" عنادل نے تم ہوئی آتھوں کے ساتھ مسراتے ہوئے آسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا۔ " ياليس كياكيا كتة رج بن آب، اجما بھے یادے اپنی شادی کی تصویریں میل کرنا اور ائي منزكو لے كراندن ضرور آنا۔" معمل نے ا يكدم بات يلتت موسئ كها، وه جانت محى كرعنادل كرشي كى بات اس كى مامول كى بنى انسيت چل رہی تھی محرعناول ٹال مٹول سے کام لے رہا قا،ای کے اہمی تک چھوفائل جیں ہوا تھا۔

"نماق اجما كرليتي ہوتم ،ميري سز.....!" ''اونیہ....!'' عنادل نے تحی سے سر جھنگتے "بيد يوسك اس دنيا من بعي اور اس ونيا

من بلي تبارك لي محى خالى ب-" "No, one can occupy" عنادل نے سنجدی سے کہا تو مشعل نے تھنگ کر ال كي طرف ديكھا۔

"ياكل بن كى باتيس مت كرو، كياتم جائے اوکرش ساری عمراس Guilt کا دیکار د مول که مرى وجہ سے تم ایک نارال اور ملل زعد کی لاارنے سے محروم رہے ہو۔"مطعل نے اس لاترث على كررخ الى طرف موزا، تووه اس چپ جاپ و محماره کمیا، شام کا ساراسنبراین اس

کے جبیل می گہری آ جموں میں اثر آیا تھا، اس کے چرے یہ اتی فکر مندی اور اپنائیت تھی کہ وہ کسی خواہش کے ادھورے بن کی چیمن کومحسوس کرتا اب سیج کرنتی میں سر بلانے لگا۔

W

W

W

S

t

C

" رئيس من مهين لي كلث پشيماني يا تكليف مِنْ بِينِ و كُوسِكَما \_"

" تو چروعده كرو جھے الى مدر كى خوائش کی محیل کرو گے،اینے ماموں کی آس کوئیں تو ژو کے وعدہ کرو کہ تم ثانیہ سے شادی کرو کے، اپنی ول کی آماد کی اور خوشی کے ساتھ اس کے سب حقوق وفرائض پورے کرو کے۔"مشعل نے اپنی بات پے زورویے ہوئے کہا تو عنادل کی سے بش

اس کی زبان میں اتا اثر ہے کہ نصف شب وہ روشیٰ کی بات کرے اور ویا بطے تم جاہے ہوتم ہے بچھڑ کر بھی خوش رہول یعنی ہوا جی چلتی رہے اور دیا بطے "م ع من بہت حساس ہو، میری سوج ہے بھی زیادہ، جو ہر کسی کی تکلیف کویل (محسوس) كركتي مواورتم جانتي موكه حساس لوگوں کے ول کتنے نرم اور نازک ہوتے ، شیشے ہے جی زیادہ نازک اور حماس دل آج کل کے دور میں بہت کم ہوتے ہیں، شکر بحالایا کرواس ذات كاجس في مهيل من كى خوبصورتى سے بھى توازا ہے۔"عناول نے نری سے اس کی تاک کو چھوا تو وہ اس کے لفظول کے سحر میں کھوٹی ا بیدم سے نیندے جا کی می اوراس کی شرث چھوڑتے ايك قدم يتحصي مي -

"انے وعدے یہ قائم رہنا عنادل اور مجھ ے کئے اس ایک آخری وعدہ یہ بھی۔" معل نے اپنے نیلے رنگ کے آ چل کو حمینتے ہوئے کہا اوروالی جانے کے لئے پٹی۔

" بيالميس كيون؟ ول كوعجيب سبا وهر كا لكا

"شايد ميل يح مي ياكل موكيا مول، وكه

ہوا ہے وکھ ون سے میں خواب میں معسل اسے

بریشان اور روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اگرسب

سمجيلين آتي مجھے۔"عنادل نے تھتے ہارے کیج

من کہا تو عدیلہ نے چیکے سے اپنی تم آتھوں کو

صاف کیا، شکر ہے کہ عنادل اس کی طرف متوجہ

كردها ب اى لئة تم ات الجع الجع الجع اور

يريشان مو" عديله نے خود ير قابو ياتے موت

وقرے سے ال کے کدھے سرماتھ رکھے

ہوئے کہا تو عناول اسے خالی خالی آتھوں سے

آج ایک کھر وہ دونوں ساحل سمندر پی

موجود تھے فرق صرف اتنا تھا کہ آج مطلعل نے

خود عنادل کوفون کرکے آخری بار ملنے کے لئے

بلایا تھا، کیونکہ دو دن بعد وہ ہمیشہ کے لئے لندن

لبروں کو کن رہے تھے، مطعل نے آج بھی نیلا

آساني رنك كالباس بهنا مواتفا مطعل كي وجهت

زعد کی شروعات کرنے ، مر جانے سے پہلے

مِن تمهارا فكريدادا كرنا جابتي مول تم في ايك

اچھے دوست کی طرح میرا بہت ساتھ دیا ہے،

مجھے تو نے سے بھرنے سے بھایا ہے ہمیٹا ہے ہم

ے ملے تہاری وجہ سے میں نے جانا کہ خلص

دوست کا ساتھ ہوتا تننی بڑی خوش تھینی ہے۔"

عنادل کوجمی اس رنگ ہے عشق ہو کمیا تھا۔

دونول لتني دريسے جاموش كھڑے سمندرك

"ميل يرسول لندن جا ربى مول الى نى

'' دراصل تمهارا ول مجمی حقیقت کو تبول نہیں

حبیں تھا ور نہ عدیلہ کے آنسود کھے کر تھنگ جاتا۔

تعک ہو میرے دل کو بیابے جینی کیوں؟"

W

W

W

S

m

دلفریب خوشبو کے زیراثر بلکا سام عمرا دیتا تھا۔ آج وہ بے تکان بول رہی تھی، جسے اسے دل کی ساری باتیس کرنا جا بتی مو، جبکه وه خاموتی ے اس کوسنتا آگے بڑھ رہاتھا، جبکہ وہ خاموثی ے اس کوسٹنا آئے بڑھ رہاتھا، ای طرح دونوں باتیں کرتے چھوتی ی جیل کے کنارے آ بیٹے، مسعل نے اپنی محولوں والی ٹو کری یاس عی رکھ دی اور مجلس میں تیرنی بھنوں کی طرف اشارہ كركے فوتى سے چھے كہنے كى اس نے مكرايتے ہوئے اس کی بات تی می اور پر معل نے آ مطل سے ایناسراس کے کندھے بدر کودیا تھا،اس نے زی ہے اپنا ایک بازواس کی کمر کے کرد حمائل كركےات اسے حصار میں لے لیا تھا، ان محول کے بدلے اگر کوئی دو جہاں بھی دیتا تو وہ کینے ےالکارکردے۔ اس مل زعر كي لتني عمل اور خوبصورت لك ری می کوئی ان سے یو چمتااس سے زیادہ کی جاہ دولول كوبي يس مي عنادل ایک دم سے کمری نیندسے جا گا تھا اس نے اسے بائیں طرف سوئی ٹانید برنظر ڈالی

W

W

W

a

S

C

0

عنادل ایک دم ہے گہری نیندہ جاگا تھا اس نے اپنے بائیں طرف سوئی ٹانیہ پرنظر ڈالی اور پھرایک دم ہے اپنی دائیں طرف و سکھنے لگا مشعل کالمس اس کا احساس انجی بھی اسے محسوس

امجی بھی اس کی تیز تیز چلتی سانسوں میں سے اس کے بالوں اور آن کی خوشبو آری تی وہ اس کے حدث حسوں کر دہا تھا، منادل نے باؤں بیڈ سے حدث محسوں کر دہا تھا، منادل نے باؤں بیڈ سے نے لئکائے اور سر جھنگ کر گہری مجری سانس لینے گا تھر سائیڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر لیوں سے لگایا، باہر بہت تیز بارش ہوری تی می، بادلوں کے کرجے کی آوازیں بہت واضح تھیں۔ بادلوں کے کرجے کی آوازیں بہت واضح تھیں۔

اوجود نہ جانے مشعل کی طرف سے ایک دھڑ کا سا نموں تھا اور اس نے ان گزرے پانچ سالوں میں اسے بے انتہا سوچنے کے باوجود بھی اپنے خواب میں نہیں دیکھا تھا۔ حواب میں نہیں دیکھا تھا۔

جس پہ دو اکثر جمران بھی ہوتا تھا کہ ایک فض ہر دفت ذہن پہ سوار رہے مرخواب میں نظر نہآئے، یہ کسے ممکن ہے اور ایک دن اے اس بات کا جواب جمی ل گیا تھا۔ بات کا جواب جمی ل گیا تھا۔

اس نے اٹھ کر اپنے خوبصورت کا بیج کی
کھڑی کھولی، تو شخندی مست ہوائے اس کا
استقبال کیا، اس نے خوشی ومسرت کے ساتھ
سامنے سیلیے سبزے کو دیکھا اچا تک اس کی نظر
پولوں کے درمیان کھڑی پھول جیسی مشعل پہ
پڑی اور آیک ولفریب مسکراہٹ نے اس کے
چرے کا احاطہ کرلیا۔

اس دوران مضعل نے بھی اسے و مکولیا تھا اور دور سے ہاتھ ہلا کراسے اپنے پاس بلانے کی می ، وہ آہتہ آہتہ کالنج کی سیر میاں اتر کراس کے باس بیٹنج ممیا۔

جس کا سفیدلباس ہوا ہے اڑ رہا تھا، اس کے کھلے بال ہوا کے زور سے بار بار کھر رہے تے، جنہیں وہ ایک ہاتھ سے میٹتی اور پھر جھٹک کر پھول چنے گئی تھی۔

اے آپ یاس آتا دیکی کروہ بہت دل سے مسکرائی می اورا پی ٹوکری میں جع کئے گئے رنگ مسکرائی می اورا پی ٹوکری میں جع کئے گئے رنگ بہت فرش اور مطمئن لگ رہی می اس کی منہری جمیل بیسی آتھوں میں خوشی کے رنگ بہت واضح شے دو دونوں آہتہ آہتہ چلتے جا رہے تھے، مشعل کے بوا کے زورے اڑتے ہال اور مغید آنیل بار باراس کے چرے کو چھور ہے تھے اور وہ اس

چھپالیا تھا، بیراز تا قیامت لہروں میں بہنا تھا۔ پھر عنادل نے بھی اس کمپنی سے ریزائن دے دیا اور مشعل کے جانے کے پچھ عرصے بعد وہ بھی ہمیشہ کے لئے پاکستان لوٹ آیا تھا۔ حد جہد جہد

آہتہ آہتہ کرکے زندگی معمول ہے آنے گی تھی، عنادل کو پاکستان میں بھی ایک ممہنی میں بہت اچھی جاب مل کئی اور جاب ملنے کے پیچھ عرصے بعد اس کی شادی روائی دھوم دھام سے ٹانیہ سے ہوگی۔

عنادل نے ہر ممکن طریقے سے مضعل کو جوانے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو اپنی زعر کی اسلانے میں کمکن کے لئے اتنا اطمینان علی کائی تھا کہ مضعل اپنی مرضی ہے ایک اتنا اطمینان علی مطمئن زعر کی گزار رہی ہے، ایک سال بعد ہی عنادل اور ٹانید کی ڈعر کی میں دعا کی آ مدنے دیگ مجر دیئے تھے، یہ زعر کی کا سب سے خوبصورت موڑ تھا۔

عنادل نے اپنے دل کے ایک کونے کو کسی کی یادوں سے سچا کر پھراس کا کواڑ بہت مضبوطی سے بند کرکے جاتی کہیں دور پھینک دی تھی۔ ان گزرہے یا پچ سالوں میں، نظاہر دو کافی

حدتک نارل زندگی گزار رہاتھا۔ مگر وہ کیا کرتا اس محبت کا جواجا بک کہیں سے کسی بھی وقت اس کے سامنے آ کھڑی ہوگیا تھا، وہ اسے بھلانے کے لاکھ دعوے یا کوشش کرتا مگر رہ بھی سے تھا کہ وہ اسے آئے بھی بھول نہیں پایا تھا۔ بھلاخود کو بھی کوئی بھول پایا ہے، اک کیک مقیار جمیل خود کو بھی کوئی بھول پایا ہے، اک کیک معرب جو ہمیشہ اس کے من میں رہتی۔

ی بوہبیتہ اس سے ن میں دی۔ عنادل عا کورہتا تھا کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ اپنی وعادُن پر بین ہونے کے " محرتم نے اپنا آخری وعدہ مجھ سے لیا تو نہیں ابھی تک کہ وہ کونسا ہے۔" عناول نے اسے یاد ولاتے ہوئے لکارا تو وہ اپنے خیال سے چونک کر پلی ۔

W

W

W

p

O

m

چونک کرچنی۔ "بال وہ....." مشعل ذرا کو مڑی اور پھر مسکرا کر بولی۔

"وعده كروعنادل كهتم مجھے بحول جاؤ كے
اور دل سے بھى بحولنے كى كوشش كرد ہے۔"
مضعل نے اپنا نازك ہاتھ سامنے كھيلات
ہوئے كہا، ايك دن اى طرح اى جكه به عنادل
نے بھى اپنا ہاتھ كھيلا كراس سے بجھ مانگا تھا،
عنادل نے اس كے تھيلے ہوئے ہاتھ كود يكھا اور
عنادل ۔

یہ جو بھولئے کا سوال ہے میری جان ہوان ہے تو نماز عشق ہے جان جہال کھے رات و دن بین ادا کروں کھے رات و دن بین ادا کروں ان کال سکا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔" عنادل نے اس کی طرف سے رخ بچیرتے ہوئے کہا تو اس کی طرف سے رخ بچیرتے ہوئے کہا تو اس کی طرف سے رخ بچیرتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ اپنے بھیلے خالی مصل نے نم آنھوں کے ساتھ اپنے بھیلے خالی ہاتھ کو دیکھا جو آج خالی نہیں رہا تھا، اس کے حرک پہرت واضح تھیں، مشعل نے ایک آخری نظر رخ موڑے کھڑے حال منادل پر ڈالی اور بھا تی ہوئی وہاں سے جلی تی۔ عنادل کو ایک میں موال وہ وہاں میں موال وہ وہ وہاں میں ہوا اور اس نے بلیک کر دیکھا تو وہ وہاں سے جانگی تی۔ میں ہوا اور اس نے بلیک کر دیکھا تو وہ وہاں سے جانگی تی۔

عنادل کی آتھوں سے کی آنسوؤں خاموثی سے اس جگہ کرے جہاں وہ دونوں بمیشہ بمیشہ کے لئے جدا ہوئے تنے، سمندر کی لہروں نے ایک ادر محبت کو سے موتی کی طرح اپنی تہہ میں

هدا (95) مولاي 2014

حندا ( 94 ) جولانی 2014

"آج ات عرم بعداے خواب میں ویکھاہے،اتنا خوش،اتنا کمن، مگرمیرے ساتھ۔'' جانے کا بتایا تھا۔ عنادل نے الجھتے ہوئے خود سے سوال کیا، وسی کھے محدونوں سے اس کا دل بلاوجہ ہی بہت اداس سا اور پریٹان تھامععل کی طرف سے مجیب سے واہے اے ستارے تھے، آج خواب میں اے

وكوكرمطين توجوا تفاطرات اسين خواب كالمجمد اور پر مجھاس دن آئی جب اسے ڈاک کے ذریعے ایک پکٹ وصول ہوا تھا، جس پر جیمیخ والے نے اپنا نام سٹر ماربیلکما تھا اور ایڈریس لندن کے ایک ٹرسٹ ہا پھل کا تھا۔

بدان دنول کی بات می جب زویا کی شادی کے دن تھے اور عنادل کو ایک دو پہر ایک یارسل وصول موا تفا مجراس كو كمولة على اس يه حقيقت کے ایسے در کھلے تھے کہ وہ جمرت وصدے سے مخلب ہوکررہ کیا تھا اس ساہ جلدوالی ڈائری نے اسے کسی کی ذات کے ان چور کوشوں تک پہنچا دیا تھا، جو ایک راز کی طرح سے کی کے دل کے نبال خانول مي يوشيده تقيه W

W

W

p

m

رویا کی شادی میں اس نے کیسے خود کوسنمالا اوركم وزكيا تفايدوه جانبا تفاياس كإخدا زویا کی مہندی والی رات مصعل کی یادوں کی میلغارے بیج کے لئے وہ سوک یہ گاڑی دوراتا، إدهر سے أدهم چرتا رہا اور چرتحك بار کے کھر چھنے کراس نیاہ جلد کی ڈائری کو کھول کر

جس کے پہلے مغے یہ عنادل کے نام کے ساتھ اس نے بہت خوبصورت لکھائی میں لکھا

"ان خوابول کے نام، جنہیں دیکھا تمہاری آ محول نے تھا اور البیں جیا میں نے۔"عنادل

نے اگلاصفحہ پلٹا تو ان وتول میں واپس بھی ا جب عدیلہ نے مشعل اور حاشر کے واپس لندل

اینے عجیب وغریب خواب میں انجمی متعل اقلی سنج آئس بھی نہ جاسکی، اس کے دل جیر يريثان اور الجما الجما موا تفاء سارا دن اليهي كزراءرات موچى هى اور حاشر كالمجريا جيس قا اس كاموبائل بحي آف جار باتفا، رات كا درمال پېر شروع يو چکا تھا، مشعل پريشان ي لاؤرج على جیمی ہوتی می ،ای وقت کسی نے فلیٹ کے لاک میں جانی تھمانی تو مصعل نے جو تک کر درواز کی طرف دیکھا، جہال سے حاشر لڑ کھڑا گ ہوئے قدموں کے ساتھ اندر داعل ہور ہاتھا ،ای نے ہاتھ میں آیک فائل بھی پکڑی ہوئی تھی۔

" حاشرتم نے بھر یی ہے تم نے جھے وعده کیا تھا کہ بیرسب چزیں چھوڑ دو کے معل نے اپنے پاس آتے حاشر کو بے مینی ہے ويلمة بوئے سوال كيا۔

حاشراس کے قدموں کے پاس بی فی قالین پیربیته کیااور بے ہنگم انداز میں بننے لگا، پر اجا تک بی وہ زورزورے رونے لگا، مشعل فے یریثان تظروں ہے اس کی طرف دیکھا جو اپ روتے ہوئے کہدرہاتھا۔

ودمشعل آج سب فتم ہو کیا،سب کھی میں نے خہارا دل دکھایا تھا، مہیں وحوکہ دے دوسری عورتوں کے باس جاتا رہا، شراب اور شاب کے نشخے میں سب بھول کیا تھا اور جب میں نے سیجے ول سے تو یہ کی اور تہاری طرف ایمانداری سے قدم برحایا تھا کہ اجا تک قسمت نے ایا وار کیا ہے کہ سب چھے حتم ہو کر رہ ہے۔" حاشر نے روتے ہوئے کہا تو مشعل ای

حاشراورمشعل كوايدزجيها مرض لك چكاتفاء ان کی رپورس کے مطابق دونوں +HIV تھ، حاشر کی بیاری کائی آھے جا چکی تھی جبکہ مشعل کو زیاده وفت میں ہوا تھا اس کا علاج ممکن تھا اب اے حاشر کی ساری اوحوری باتیں مجھ آنے کی مسى،اس نے زندگی کا بدرخ اس بدصورت بہلو يه بحی مبین سوحاتھا۔

W

W

W

5

0

C

S

t

C

m

حاشر کی غلط محبت نے اس کے ساتھ ساتھ مضعل کی زعر کی کوجھی روگ لگا دیا تھا، نجانے مشعل كواس كم صم حالت ميں بيٹھے لئى دريہو كئى، آنووں سے رچرے کو صاف کرتے ہوئے اس نے وال کلاک کی طرف ویکھا جوسی کے سات بجارے تھے، ساری رات اس نے ای ِ لَمِرِح بِيضَ بِيضِي كِزارِ وي مَن بِسَعَلَ نِهِ آج ببت دعی دل سے استے اللہ سے حکوہ کیا تھا، جس نے اس كى زند كى ميس كونى خوشى بھى ممل جيس للسي تعي .. "مرنا تو بي تو كول نال بم اس وقت کا اور بیاری کا سامنا مل کر صت و بهادری سے كريں\_" محمل كے ذہن ميں ايك سوچ ليراني اور وہ ایک عزم کے ساتھ اسی اور اینے آنسو یوچین ہونی حاشر کے کمرے کی طرف پرحی تھی۔ مرے میں ہرسوائد میرا ساتھایا ہوا تھا، مشعل نے آمے بوھ كرلائث آن كي تو حاشركوبيد يه آ را ترجما لين موس يايا معمل وجرب دمیرے چلتی اس کے پاس آنی ، اجا تک اسے غیر معمولی بن کا احیاس ہوا تھا وہ جنگ کر حاشر کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لی اور پھر ایک دم سے کمبرا کر

اس نے بے مینی سے اس کے بے جان اور سردوجودکود یکھااوراس کے پاس نظریں دوڑائے یہ آسے نیند کی کولیوں کی خالی سیشی اور ایک سفید کاغذ نظرا محمیا، مشعل نے ارزتے ہاتھوں کے

2014 حدد ( 96

هذا ( 97 ) جرلای 2014

کی عجیب وغریب با تیں سن کر کھبرا اتھی اور اسے

کوں کمدرہ ہو؟" حاشرنے اسے کندھے یہ

دهرااس كاباته اسيغ بالغول مس تعام ليا-

"كيا ہو كيا ہے ماشر حبير، اس طرح

"ومشغل! الجمي تمهين سب بيا چل جائے گا

مر میں تم سے ایک درخواست کرتا ہول کہتم

سب کھ جاننے کے بعد مجھے سیے دل سے

معاف كرديناءتم ببت اليكي اورمعصوم موء افسول

کہ میں نے وقت بیرتہاری قدر میں کی اور شاید

مجھے ای بات کی مزا می کی ہے مرسمیں

كول ..... واشر في توق يموفي لفظول على

بله كبنا جابا اور بمر فائل اس كى كود من ركه كر

لر کھڑاتے قدموں سے اٹھ کر اعد کمرے کی

طرف بوھ کیا، کرے کے دروازے کے یاس

اللہ کراس نے مر کر حسرت ویاس مجری تظروں

ہے مصعل کی طرف دیکھا تھا جوفائل کھول رہی تھی

متعل نے الجے الجے اثراز میں اے اندر

جاتے ہوئے ویکھا تھا پھر پھے سوچ کر کود میں

موجود فائل كو كمول كرد يمينے في ، تو چونك كئي بيدوه

نمیث کی رپورٹس میں جوڈ اکٹر نے مجودن ملے

بھی یک وم سے بری طرح سے فعک کردک کی

ای کی نظروں کے سامنے زمین وآسان کھومنے

کے تھے اور وہ مجھٹی مجھٹی تظیروں سے مسلح یہ

نظریں جائے بیٹی ہوتی تھی، اجا یک فائل

سمیت سارے پیرزاں کی کودے چسل کر نیجے

بن سے اغررلائن کے وہ لفظ کھوم رہے تھے۔

محراس کی نظروں کے سامنے ابھی بھی ریڈ

مشعل شجی کے عالم میں ایک ایک منجے کو

ادرائدرجا كركمرككا دروازه بندكرليا تعاب

كالدمع به واتعدكار بولي-

بی مجھے شاعری ساتے تھے ناں آج میں مہیں تہارے بی لفظ لوٹائی ہوں۔" مجے اس قدر ہیں شکایتیں مجھی س لے میری حکایتیں م کے کر نہ کوئی طال ہو میں بھی ایک تھے سے گلہ کروں نہیں اور کھے بھی جواب اب میرے پاس تیرے سوال کا او کرے کا کیے یقین میرا مجھے تو بتا ویے میں کیا کروں یہ جو بھولئے کا سوال ہے میری جان یہ مجی کمال ہے تو نماز عشق ہے جان جہاں مجے رات و دن میں ادا کروں زُعْرِي كَي عبادتين جو ہو جسم و جال على روال دوال اے کیے خود سے جدا کرول

W

C

"کیاعشق کی بارگاہ میں میری نماز محبت بھی قبول ہوگی؟ میں تہیں ہمیشہ ہمتی میں نال کہ جھے ہول جول جانا گر آج نبیں کہوں گی، آج تو میں یہ کہوں گی، آج تو میں یہ کہوں گی، آج تو میں ایک دعا کہوں گی کہ عزادل! جھے ہمیشہ یادر کھنا، ایک دعا کی طرح، تمہارے دل کا جوکونہ میرے لئے تحق ہے اسے میرائی رہنے دینا میراجسم فنا ہوجائے گا گرمیری روح تم میں تمہارے دل کے اس کونے میں تمہاری محبت کے رکول میں رہے گی، جے میں تمہاری محبت کے رکول میں کے کھولوں سے سےاؤں گی کھر جھے کمی چیز کا کسی

موت کا کی جدانی کا خوف نہیں ہوگا، ہم اس

و ہے ول میں و بی نظر میں ہے

و ہے شام و ی حر می ہے

جو نجات جاہوں حیات سے

مختب بمولئے کی دعا کروں

سے لڑنے کے ساتھ ساتھ دھی انسانیت کی خدمت بھی کرنی تھی اوراس دوران بی مجھ یہ ہے در بے کئی اعشافات ہوئے تھے کہ میں جران رہ منی منی اتباری یاد کی میک میری برسانس کے اعدر حی بی می جہاری لی ایک ایک بات جہارا ایک ایک خواب مجھے ایے از برتھے جیے بدمیری ائي باللي مول، ميراءات خواب مول، تم اس طرح مجمد مس ساکئے تنے کہ خود میرا اپنا وجود کہیں كم موكرره كميا تقاءتب بحص بيلي بارتمباري محبت کی قدرو قیت کا اندازہ ہوا تھا تب مجھے بتا چلا كهي جو بروقت اين رب سے محروم ره حانے كا فتكوه كرتى تعى درامل لتني امير اور مالا مال مى، جے اس دنیا میں الی می اور خالص محبت ال جائے جودنیا کی برغرض سے یاک می جس میں ایک دوسرے کے وجود یہ محبت الہام بن کرائر لی تعی پھروہ محص محروم کیسے روسکتا تھا، ہاں میں بھی میں ہوں، اس کئے کہ میرے یاس حکو کرنے كے لئے تمباري محبت كا سرمايہ تھا چريس نے ایے رب سے حکوہ کرنا چھوڑ دیا اور اپنی ہر تکلیف یہ مبر کرنا شروع کیا اس تکلیف دہ باری سے لڑنے میں تم نے تہاری محبت نے مجھے بہت سمارا دیا تھا، تم تھیک کہتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی ذات کے کمشدہ صے ہیں، جوایک نہ ایک دن ضرور ملیں گے، جاہے بیرد نیا ہویا وہ دنیا، ہاری معمیل بھی ضرور ہوگی، کچھ یاتوں کی سمجھ بہت ورے آلی ہے جب وقت مارے یاس جیس رہتا، حاشر میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تفا مروه میری محبت میس تفاء وه میری ایک بیامی یا سارا تھا جس کے سارے میں جانا حابتي محى ممروه سبارا كتنا كمزوراور بودا لكلاتعااب

می مرجب عدید نے اسے عنادل کی ہے جائی اور مضعل کے بارے میں آنے والے پریٹان کن خوابوں کا بتایا تو مشعل چپ رہ گئی۔
پریٹان کن خوابوں کا بتایا تو مشعل چپ رہ گئی۔
پریٹان کن خوابوں کا بتایا تو مشعل چپ رہ گئی۔
ایک بارلندن جانے سے پہلے آخری بارعنادل سے طنے کا کہا تھا کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ مشعل کے اس طرح اچا تک قائب ہونے یا چلے جائے سے عنادل ہمی بھی سنجھے گانہیں اور ساری عمرایک سے عنادل ہمی مشعل آخری بارعنادل سے ملئے گئی تھی، جو اس کے آخری بارعنادل سے ملئے گئی تھی، جو اس کے آخری بارعنادل سے ملئے گئی تھی، جو اس کے آخری بارعنادل سے ملئے گئی تھی، جو اس کے آخری بارعنادل سے ملئے گئی تھی، جو اس کے آخری بارعنادل سے ملئے گئی تھی، جو اس کے آخری بارعنادل سے ملئے گئی تھی، جو اس کے آخری بارعنادل سے ملئے گئی تھی، جو اس کے آخری بارعنادل سے ملئے گئی تھی، جو اس کے اندان بھی کر ہوا تھا۔

**ት** 

وہ رک جال میں اتر آیا کہو کی صورت وامن ول بيا بتا مجھ كو بياؤل كيے "میں تہارے ساتھ تہارے سارے خواب جینا جا ہی ہوں، میں تمہارے خوابوں کی بارش میں بھیکنا جا ہتی ہوں،تم جیران ہو کے سے جان كركه من ايها كيون حابتي مول جبكه من ف بميشة تمهاري حوصله فكني كالمحى تمهاري محبت كوبعي تسليم مين كيا فقاءاس لتع عنادل كداس وقت ش کسی کی یابند می میں نے اپنی پوری ایما عداری اور سیالی کے ساتھ حاشر کے ساتھ بے ایے رشتے کو بھایا تھا، مراس کی مویت کے بعد میں ہر یابندی ہر قید سے آزاد ہوئی می، تب بی اندان آنے کے کھوم سے بعد جھ پرائشاف ہوا تھا کہ ورامل مرے لئے کیا تھ؟ من نے جس ج كومعمولي سجحه كربيشه نظرا عماز كياتها ابي زعدكما کے آخری دنوں میں ان کی اہمیت کا احساس وا تھا، لندن آنے کے بعد میں نے ایک ٹرسٹ ہا سیل میں بناہ لے لی می، جہاں میں اپنی بیار کا

ساتھ کاغذیہ کھی تحریر پڑھنے گی۔

دمضغل! میں تمہارا گناہ گار ہوں، یہ
اکشاف ہونے کے بعد کہ میں ایڈز جیسے لاعلاج
مرض کا شکار ہوگیا ہوں میں اپنے اعدائی ہمت
نہیں یا تا کہ لحہ بہ لحدائی طرف پڑھی موت کود کھ
سکوں، اس لئے میں اس زعمی سے نجات حاصل
کررہا ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ میں بہت کمزور
اور بردل مرد ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کردینا
اور میری ڈیڈ ہاڈی میرے والدین تک پہنچا دینا،
اور میری ڈیڈ ہاڈی میرے والدین تک پہنچا دینا،
تمہارا مجرم، حاشر علی۔"

W

W

W

m

مشغل کے ہاتھوں سے خطا چھوٹ کر بیچے جاگرااوروہ پھٹی بھٹی آتھوں سے حاشر کے مردہ وجودکود مکھنے لگی۔

وجود کود میصنے گئی۔ جس نے ساری زندگی حرام کھانے اور کمانے میں لگا دی تھی اور مرتے وقت بھی اپنے گئے حرام موت کو چنا تھا۔

\*\*

بعد کے سارے مرسلے بہت جیزی سے
طے ہوئے تنے حاشر کے پوسٹ مارٹم کے بعداور
اس کی وصیت کے مطابق اس کی ڈیڈ ہاڈی اس
کے والدین تک پہنچا دی تھی اس کی تمام سیونگ
اور ملنے والے واجبات بھی مشعل نے اس کے
والدین کے نام ٹرانسفر کردیتے تنے۔

والدین سے اور خود ای ذاتی سیونگ بیل سے اندن اور خود ای ذاتی سیونگ بیل سے اندن اور خود ای ذاتی سیونگ بیل سے اندن اور خود ای ترای کرنے گئی کا ، وہ حاشر کی طرح موت کو گلے نہیں لگا تکی اسے جینا تھا جب تک اس کے دب نے اس کی سائیس لگھی ہوئی تھیں، جب عدیلہ شعل کے سائے آئی تو اس کے گلے لگ کر بہت روئی محموم اور بیاری لڑکی اتی خوفاک بیاری کا شکار ہوگی تھی، شعل نے تی سے اسے بیاری کا شکار ہوگی تھی، شعل نے تی سے اسے بیاری کا شکار ہوگی تھی، شعل نے تی سے اسے بیاری کا شکار ہوگی تھی، شعل نے تی سے اسے بیاری کا شکار ہوگی تھی، شعل نے تی سے اسے بیاری کا شکار ہوگی تھی، شعل نے تی سے اسے بیاری کا شکار ہوگی تھی، شعل نے تی سے اسے بیاری کا شکار ہوگی تھی، شعل نے تی سے اسے بیاری کا شکار ہوگی تھی، شعل نے تی سے اسے بیاری کا شکار ہوگی تھی، شعل نے تی سے اسے بیاری کا شکار ہوگی تھی ہوگی ہوگی بیا نے سے منع کیا تھا، خاص کر سے بیاری کا شکار ہوگی تیا نے سے منع کیا تھا، خاص کر سے بیاری کا شکار ہوگی تیا نے سے منع کیا تھا، خاص کر سے بیاری کا شکار ہوگی تیا نے سے منع کیا تھا، خاص کر سے بیاری کا شکار ہوگی تیا نے سے منع کیا تھا، خاص کر سے بیاری کا شکار ہوگی تیا نے سے منع کیا تھا، خاص کر سے بیاری کا شکار ہوگی تیا نے سے منع کیا تھا، خاص کر سے بیاری کا شکار ہوگی تیا نے سے منع کیا تھا، خاص کر سے بیاری کا میاری کر ہوگی تیا نے سے منع کیا تھا، خاص کر سے بیاری کیا تھا، خاص کر سے بیاری کیا تھا، خاص کر سے بیاری کیا تھا، خاص کی کر سے بیاری کیا تھا کیا تھا کی کر سے بیاری کی کر سے بیاری کیا تھا کی کر سے بیاری کی کر سے بیاری کی کر سے بیاری کر سے بیاری کی کر سے بیاری کی کر سے بیاری کی کر سے بیاری کی کر سے بیاری کر سے بیاری کی کر سے بیاری کی کر سے بیاری کی کر سے بیاری کی کر سے بیاری کر سے

حند 98 جولاني 2014

2014 مرابي 99 المرابي 2014 مرابي 99 المرابي 1014 يا جلام جھے۔

چلوآج می مهیں کھسنائی ہوں، ہر بارتم

تھااےایے خواب کامنیوم مجھآنے لگا تھاوہ کج جہاں میں ملیں کے وہ دنیا وہ جہاں مارا ہوگا، میں سمندر کی طرح محمری می جس نے اسے ول مرف جارا، ویلمویس نے تہارے ساتھ میتے کی خبر بھی اسے ہوئے ہیں دی گی۔ عنادل کے بیراحساس کتنا تکلیف دو اور اذیت ناک تھا کہ متعل ایک تکلیف دہ بیاری کا شكار موكر مرى ب، عنادل كے ندينے والے آنسو اس کے دل میں ناسور بن چکے تھے جن کا کوئی مرام كولى علاج بيل تقا-ایک تیرا جر دائی ورنه ير يخ عارى \*\* عناول نے عقیدت اور محبت سے دھیرے ہے ہاتھ چیر کراس جگہ بدرہ جانے والے سعل كي كمس كومحسوس كيا، بقول مسمر ماريد ي كم مسعل اینا فارخ وقت ای تیج به بینه کرکز ارتی می میدینج ما اللل كے باغ كے كونے بيرتھا، جس كے او يرشد منڈ ورخت خزال کی آمر کا بنا دے رہا تھا، نے یہ اوراس کے آس ماس میدرورہے جھرے

عنادل کولندن آئے کچھون بی ہوئے تھے و مصعل کی آخری خواہش کو بورے کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ول کے ہاتھوں بھی مجبور ہو کر آیا تھا، جواسے کی کروٹ چین میں لینے وے رہا

سٹر ماریے نے تم آعموں کے ساتھ معمل كروز وشب كي بارك مي عنادل كو بتايا تهاء عنادل نے بہتی آتھوں کے ساتھ کونے میں موجود زرد چوں سے مجرے اس بیٹے کو دیکھا جس يمشعل كامخلف برجما تين شبية موكئي مين بحي ڈائری یہ جھکے کھ لکھتے ہوئے بھی شال کوانے كرو كين وولول بازوؤل تمثنول كرو كيني

اے وجے ہوئے۔

عنادل ماسبعل سے لکل کر مضعل کی قبریہ پنیا تو اس کی قبر کی مٹی کو ہاتھ میں لے کر چیکیاں نے لے کررویا تھا،اس کے چھونے سے اس کے آنسووں سے وہ مٹی سنبری ہو گئ می اور اس کی طرح ووسنبري بعيلي جيسي أتلمون والحالزي اس مٹی تلے لتنی کہری نیند سو رہی تھی، عنادل نے اب چرے برے آنووں کوماف کیااور جمک کر مشعل کی قبر کی مٹی کو چوما اور بھیے دل کے ساتھ قبرستان سے الل آیا۔

لندن کی مرکوں یہ اسے لانگ کوٹ کی جيبول من ماتھ والے جا بجا جھرے ختك اور زرد پول کوقد مول تلے روئد تا وہ اروكروسے ب

اس کی نظریں اسے دل کے اس کونے یہ مرکوز میں جال وہ بری شان اور خوتی کے ساتھ رہ رہی می ، ہتے مراتے کو کلاتے ہوئے وہ مولول كوجلتي اس كى طرف باتحد بلاكرا بي طرف

عنادل نے ایک آزردہ مسکراہٹ کے ساتھ اے اینے ول کی سرز مین میر کھول منتے ہوئے دیکھا اور بہت آرام اور آ ہمتی کے ساتھ اييخ ول كإ دروازه بندكر ديا تقاء تأكداب كى بار دنيا كاكوني عم كوني ويكهاس كالمشعل كود سرب نه كر سكے وہ يہال محفوظ مي ، بيشہ كے لئے اے اين مبرادر شكركا بهت احجا صله لما تغاب

اور عناول کا کیا ہے؟ اسے اب تا حیات این محبت کی محرانی تو کرنی بی محی جووه اس کی زغركي من ندكر سكا تقاءاب وكحدمزا تواس كاحق بی می ماں اور محبت میں انظارے بوی کیا سزا

یے کہری درد کی شدت ہے

تیریے وسل کےخوابوں کاعذاب روز آئن میں کمڑے こころこな اورسرشام برعموں پیکزرتی آفت نبض اورول کی بغاوت سے روجی ہے حیات الكجريتين يزهتا موالوكول كافحط روز ہوتی ہے میرے ساتھ

W

W

W

د يوارول كي جمرب روزاك سالس كو میالی کی سزالمتی ہے اب آو آجا اب تو آجا اے میری جال کے بارے دمن اب تو آجا E9:42 قيرى كويهال

روزاس شبريس

مرنے کی دعامتی ہے

\*\*

د ا ( 101 ) حالتي 2014

ایک ایک بل کواس ڈائری میں قید کرلیا ہے اور میں روز کمنٹوں ایلے بیٹے کراسے پڑھتی ہول، تمهارب ساته كزارب ايك ايك ليح كويادكرني ہوں، تہاری مبلز کی ہوتیں تصویریں ویستی ہوں ای ساری میلی کے ساتھ مہیں خوش ومطمئن و كوكر بهت احما لكا ب، من آج ايك اعتراف كرتى مول عنادل كه بحصيم سے محبت كيس ب بھے تو تہاری محبت سے حتق ہے وہ حق جو جھے لحديد لحدفنا كرر ماب اورآج مجصابية اس خواب كامطلب مجوين آيا بجب بس محتق كي آك میں مقید لحد بدلحہ جل رہی ہول بچھ رہی ہول، مرے م نے کے بعد سٹر ماریہ مری سدواری تم تک چیجا دے کی ، اس لئے کہ یہ ہارے خواب یں اور اس بہ صرف ہم دونوں کا عی حق ہے، میری ومیت کے مطابق مجھے مما اور مایا کے یاس می دفتایا جائے گا مرعنادل میری ایک آخری خواس ب كم وا ب زعرى من ايك بارى كى طرميرى قبريه فاتحه يؤعف ضرورآنا اورميرى قبر ک مٹی کوضرور چھوٹا ہتم نے ایک ہار کہا تھا تال کہ محبت میں یارس صرف ایک بی محص ہوتا ہے جو ہمیں چور سونے کا بنادیتا ہے جی بیری می کو چھو کراسے سونا بنا دینا کہ تجی محبت کرنے والے كى طلب مرف يى بولى ب-

W

W

W

P

5

O

O

m

عنادل نے جلتی آعموں میں آئی تی کو دميرے سے صاف كيا اور ڈائرى بندكر كاس

پاہے ہونٹ ر کھ دیئے۔ پاس مشعل کی ڈیٹھ ای دن ہوئی تھی جس دن عنادل نے یا یج سال بعداے ایے خواب میں ایک مرمبر وادی میں اینے ساتھ منتے ہو گئے ویکھا

2014 20 100

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

نہیں آری تھی جبکہ شاہ زین کے حیدر کے ساتھ تعلقات بھی معمول کے مطابق خوشگوار تھے۔ "کھانا تو کھا لو۔" حیدر نے کھانے کی ٹرے شاہ زین کے سامنے بیڈ پردگی اور سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔

W

W

W

"دونیس بحول نیل ہے۔" شاہ زین نے بیڈ کراؤن سے فیک لگاتے ہوئے آتھیں موندلیں، سر میں ابھی بھی ہلکا ہلکا درد ہورہا تھا، اگر چہزم کچر بھرا تھالیکن تکلیف ابھی تھی۔ "کھانا نہیں کھاؤ کے تو میڈیس کیے لو گے۔" حیدر نے پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے کہا۔

"یار بالکل بھی دل جیس چاہ رہا۔" شاہ زین بولا تو حیدر نے پلیٹ والیس ٹرے میں رکھ دی۔ "زین تم ڈرنگ کب سے کرتے ہو؟" زندگی میں کی مواقع ایسے آئے ہے جب
اے زندگی بہت بری کی تھی ہے مقصد کی تھی،
لین ہر بارحیوری اس کے لئے روشی کا ذریعہ بنا
ماتھ اس کی دلی وابستی تھی جبہ رخشندہ نازکوجی
ماتھ اس کی دلی وابستی تھی جبہ رخشندہ نازکوجی
حیدر کے انکار کا خدشہ تھا لیکن انہیں یہ بھی ڈرتھا
اے سب کچھ تھی کئے شہتا دے، جب رخشندہ نازکوجی
نے اسے اعلی تعلیم کے لئے امریکہ جانے نہیں دیا
تزین نے حیدر کو کیوں پچھ بسی بتایا؟ اس بارشاہ
زین نے حیدر کو کیوں پچھ بسی بتایا؟ اس بارشاہ
زین نے حیدر کو کیوں پچھ بسی بتایا؟ اس بارشاہ
زین کے خاموشی ان کی مجھ سے بالاتر تھی، وہ تو دل
کا جزاس نکال دینے والا فوراً روشل ظاہر کرنے
دالا انسان تھا پچر یہ مسلسل خاموشی ان کی مجھ میں
دالا انسان تھا پچر یہ مسلسل خاموشی ان کی مجھ میں

## مكمل ناول



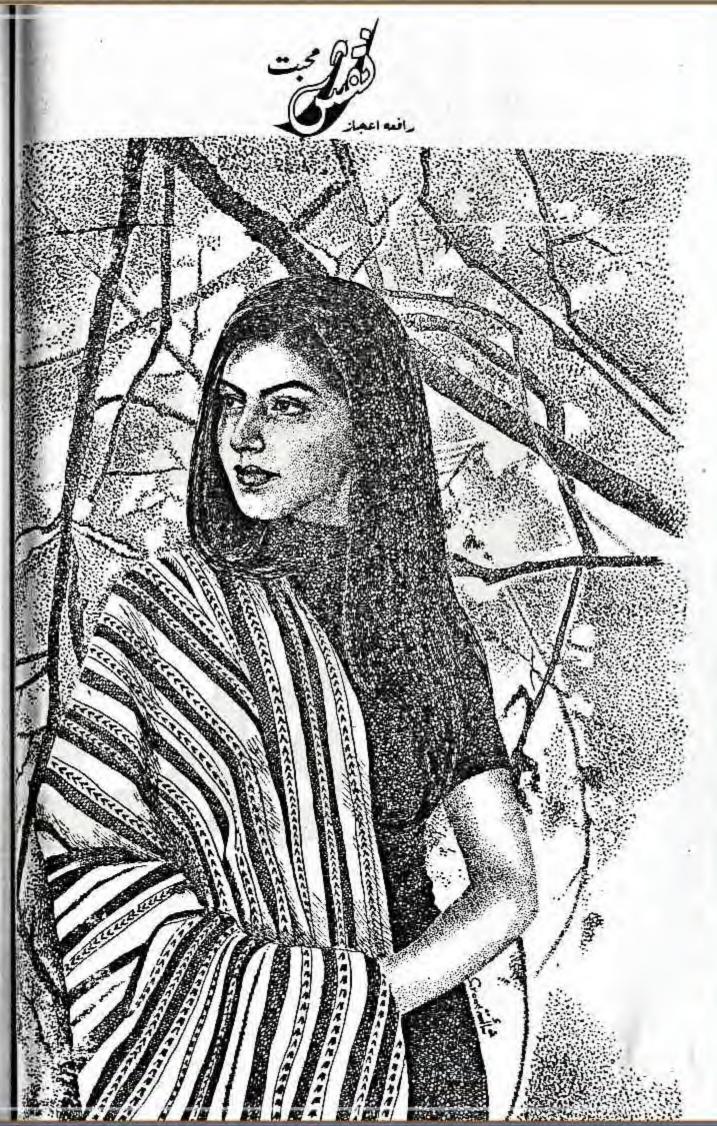

W

W

W

"الجمي تمهار يغبر برشيريا نوك كال آري می میں نے یک کرلی۔" " مجركيا كها ال نے؟" حيد نے جك سے یائی گاس میں ڈالا اور شاہ زین کو تھایا، شاہ زین نے یانی لی کر گلاس والیس ر کودیا۔ "شايدات ميرانام پنديش آيا، من نے کہا کہ میں شاہ زین بات کررہا ہوں تو اس نے فون عي كاث ديا-" "مر ير كرى وف ك وجد علمادا بهت خون بہہ کیا تھا بھیں ایرجسی میں خون کی مرورت مي اور جانے موخون كس في ديا؟" · ' مس نے؟'' شاہ زین کو حیدر کی بات بهت عی نصول کی اس وقت شهر با نو کا ذکر چل ریا تفااوروه كوني اوربات كررباتما "شربانونے" حدر كے بتانے برشاه زین نے جران کن نظروں سے حیدر کی طرف ديكما توحيد في مريال من بلاكرائي بى بات کی تعبید ت کی واس رات اس فے شہر یا نو کوشکر میہ كمنے كے لئے ون كيا۔ "بلو" شربالو كيك بالول كولوكي س آزاد کرتے ہوئے ہول ، سارے دن کی بریثانی کے بعدوہ برسکون اور کمری نیندسونا جا ہی گی-"كون بات كردباع؟"اس في وليدبيد برر کھا اور دیوار کے ساتھ کے قل سائز آئینے کے سائے آکٹری ہوئی۔ "شاه زين بول ربا مون "شاه زين كانام س كراس كابالول من چلا مواباته رك كيا-"من نے آپ کوشکر یہ کہنے کے لئے فون

W

C

ك بارے مى طرح طرح كے يرے خيالات اس کی پریشانی میں حربداضافہ کررہے تھے، کی بارحیدر کانمبر ڈائل کیالیکن تیل جانے سے پہلے ی کال ڈسکنیک کر دی، وہ اس دن سے غیر ارادي طور يرشاه زين كے بارے مل بى سوچ ری می ، بالآخراس نے مت کر کے حدد کا تمبر وْائِل كَياء بيل جارى مى كيكن حيدِر فون كيس افعار ما تھا،شربانو كومزيد يريشانى نے كيرليا،اس نے ایک بار پر تمبر ڈائل کیا، فون کب سے نے رہاتھا کیلن وہ اپنی سوچوں میں اتنا کم تھا کہاہے پیدی میں چلا تھا، اچا تک اس کی سوچوں کی ڈوری كزور مونى تواسات اين اردكر دكي خرموني حيدركا فون نج رہا تھا، لین اس کے اٹھانے سے پہلے تی بند ہو گیا ، تعور کی عی در بعد فون چرے بجنے لگا، شاہ زین نے دروازے کی طرف دیکھا حیر تہیں آرہا تھا شاید کی کی اہم کال ہو جو بار یارفون کر رہا ہے، شاہ زین نے ایک لحد سوجا اور چر تمبر وعلمي بغيرى فون الفاليا-"بيلو" شاه زين نے موبائل كان سے "بلوحدرتم كال كول بيل كردب سبخريت با؟ تهارا بماني كيا باب؟" شربانوريثانى سے بولى-"عن شاه زين بات كرديا مون" شاه زين جوابابولا، دوسري طرف خاموتي جما كي مي-"ببلو" شاه زين بولاليكن دوسري جانب ہے ون کاف دیا کیا تھا، شاہ زین نے فون برنام ديكها،شربانوكانام اورتمبرتماشاه زين في حيدر كون ع شربالوكالمبرائ مبرير سيند كيااور

ہے جی سے پولا۔ "جبتم جانة موكداس كاكوني ايزلمين پر ہو چھتے کیوں ہو؟" شاہ زین صافی کونی سے بولا، حیدر نے شاہ زین کے چرے پر جملتی تفرت کو دیکھا جو رخشدہ ناز کے ذکر کے ساتھ ہی آ جانی می بغرت کی اسک عی چنگاریاں اس نے ماما ك ول مي شاه زين كے لئے محسوس كى مى عجيب بات محى كدا كرحيدر كوكوني برا كهدد او وه مرنے مارنے پر تیار ہوجا تا تھا، لیکن حیدر کی مال كے لئے اسے اعر ذرہ برايك مى مدردى محسول جہیں کرتا تھا، رخشندہ ناز کے ذکر کے ساتھ بی منہ کا ذا گفتہ کڑوا ہو گیا، شاہ زین کے توالہ منہ کل وْالْالْكِين ووحلق مِن بَي تَعِينُ كَمِيارٍ "فلام تي ياني دے كرى تيس كيا-"حيد نے دیکھاڑے میں یائی موجود میں تھا۔ "غلام ني .....غلام ني -"حيدرني بينه بیتے ملازم کوآوازیں دیں۔ " من خود لے آتا ہوں غلام نی شایدادم اليس ب-"حدداله كركرے سے بابرتك كيا، شاہ زین نے کمرے سے باہر نگلتے حیدرکود یکھا۔ "كيا من حيدر كي خاطر بحي اس وستني كوختم جین کرسکا؟"اس نے خود سے موال کیا۔ " شاید بھی نہیں بہ نفرت میرے اپنے بس من الل مر" اے اسے اعرر سے آواز الحق محول ہوتی، اس نے بے بی سے کھانے کا الرے پرنظریں جمادیں۔ \*\* و عطے تین دن سے حدر کا کے جیس آر ہا تھا،

طبیعت تواس کی این بھی کچے تھیک نہیں تھی لیکن وہ اس کے باوجود کائے آری می حیدر کی کائے میں غير حاضري شمر با نوكو پريشان كردي تحى ، شاه زين

ميس مي ميس كرتا-" شاه زين ي آ تکمیں کولتے ہوئے کہا، حیدر اے جاچی تظروں سے دیکھ رہا تھا، شاہ زین نے اس کے ہاتھ خاموتی سے ٹرے سے پلیٹ اٹھالی۔ " عرتم نے کمال سے لی می؟" " مجمی بھی خود سے دور ہونا اچھا لگتا ہے۔" شاہ زین نے والی آ عمیں موعدلیں اورسر میں اٹھتی درد کی ہلکی تھیں محسوس کرنے لگا۔ "زبادہ قلبغہ جماڑتے کی ضرورت مبلل۔" حيدر نے اسے ڈائاتو شاہ زين كواس كى اس ڈانٹ برٹوٹ کر بارآیاءاس نے آ معیں کھول وين اور بلكاسام سراديا-

W

W

W

m

" كمانا كهاؤ" شاه زين في مسراكر بليث حدر کوتھائی اورائے لئے دوسری بلیث میں کھانا نكالا ،حدرنے خاموتى سے بليث تعام ل مى ،شاه زین دحیرے دحیرے ہے کھانا کھانے لگا تھا۔ اكرچة شاه زين كابالكل دل بيس جاه رباتها لین وہ حیدر کے اس اصرار اور پھراہے پارکی وجه سے انکار بھی جیس کرسکا تھا اور خود عی کھانے كاطرف باته يوحالياتحار

"ایک کیا بات ہے جوتم بھے ہیں بتانا عائے۔ "حيدر كھ درك بعد بولا تو اس كالبجه زم تفاء شاه زين كالم تحدك كيا-

"الي كوني خاص بات ب عي ميس او محر يناؤل كيا؟ بس معمول كي مطابق مايا سے اور رخشده ناز سے لاائی ہوگئ می اور بیکونی فی بات تہیں۔" شاہ زین نے ٹالتے ہوئے کہا، حیدر جانتا تما كه كوئي معمولي بات تبيل تمي ليكن غير معمولی کیا تھا کوئی بھی اسے بیس بتار ہاتھا۔ "زين كياتم اور ماما آليس كى اس لزائى كوختم نہیں کر کتے ؟ کب تک چلے کی پروشمنی؟" حیدر

فون والس ر کردیا، اتن در می حدر می یالی لے

منا ( 104 ) حولاتي 20/4

" شكريك بأت كا؟ " وه ايك لحد دك كر

بولی اور آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا گھر آئیے

سخت اعداز من يولي "يايا وه ايك خاعراني اور باعزت لرك ے۔"شاورین شربانو کے میں بولا۔ "ليكن مُذل كلاس بي تعلق ر كلف والى " ويول كلاس كوكى جرم توخيس " شاه زين ونہیں جرم نہیں ہے لیکن اپنی اوقات سے او نچے خواب د مکنا جرم ہے وہ لڑکی مہیں بے وقوف كرنے كى كوشش كردى ہے۔" "ووالى لاكانيس ب " \_ ورون و تم يلك ي ع يحيم س بي توقع موسلى كي لين حيدرتم بي-" "يايا!"شاهزين احتجا جابولا-"من كى الى الى كارشة ما تكفي كے لئے مر گزنین جاسکا جو ہاری کلاس سے نہ ہواور میں جاؤن بھی کیوں؟ پہلے خود کومنوا تو لومیری محبت ے تے یاس پرتم اٹی کے کا جندا کماڑنا واح مو" إيا في عرب كها-"يايا من ايها مجويل جابتا-" شاه زين اعرے توٹ کررہ کیا، پایا کا اس بات نے اے عرش سے فرش پر لا چھا تھا، وہ جس محبت اور جس سلطنت سے رخشندہ ناز کو بے دخل کرنا جا ہتا تھا آج خود عی وہاں سے تکال دیا گیا تھا اور لكالنے والا كوكى اور مخص مبين اس كا اپنا باب تماء اس کی آعموں کے سامنے اعربر النے لگاءاہے لكاجيے وہ اپنا جسمانی توازن كموبيشے كا اور الجي كر جائے گا،اس نے میز کا سمارالیا،اس نے غیر سکی اعداز میں مایا کی طرف دیکھا، آج اس کے اعداد ك كرجيان المركش مين الاكانات في الك ول وزويا تا-"اورتم ایک بات کان کھول کرمن لوالی

W

W

W

0

S

C

"الزى بيكراؤند كيماع؟" "بك كراؤغ كيارك عي او زياده ميل عانا البته حيدر ببت المحى طرح سے جانا ہے لین یایا وہ بہت انچی *لڑ گیا ہے۔*" "حيدركوبلاؤر" إياني مرد لجي من كهااور موجوده كمايول يس ساكك كماب الحالى-" تى يايا\_" شاه زين يايا كر د ليج يرفور کے بغیری سٹری روم سے یا ہرنکل کیا اور تھوڑی ى دىر يى حيدركو بلالايا-"انكل شربانو ببت اليمي لاكى ب، شاه زيناس كالقون رجاء" "اس كے تعيدے يومنا بند كرواوراس كيلي بيك كراؤه كيار على بتاؤ "يايا کے کہنے پر حیدرنے شاہ زین کی طرف دیکھا جو ای کی طرف بی دیدر با تما۔ "اس كيابا ريائزو فوي بين، آج كل كورنمنث كرازكالج يس سينتركلرك يي جبداس كى المال باؤس والف بين، شريانو اللي على بهن "شاہ زین تہار ادماع تو تھک ہے، اپنا شیش دیممواور اس لژگی کاستیش دیلمو-" پایا عصردباتے ہوئے اولے۔ "ایا مجھاس کے سیس سے کیا لیما دیا مجے شربانو سے شادی کرنی ہے اس کے عیش ہے ہیں اور پھر ویے جی شادی کے بعد جو میرا سينس ہو گا وہي اس كا ہوگا۔" شاہ زين بولاء رخشده ناز کوشاه زین کا سندی رومز میں جانا اور مرحدر كابحى بهت بحس كررما تفاوه بهانے سے عائے کے کرسٹڈی روحر میں جل آئیں۔ "جب کی سے شادی کی جاتی ہے تو كاس، سيش سب مجدد يكما جانا ہے-" يايا

\*\*\* شمر با تونے اسے اسے ایا امال کی کی ہوئی بات نتائى تو اس في شربا أو كو بورا يقين دلايا تعا كداس كے يايا جلدى اس كے مرآئيں كے كيونكه وه خود يريقين تحاء شمر بالوس مختر بات كے بعداس نے فون بندكر ديا اور يايا سے بات كرف سندى روم من جلا آياء يهال يايا اكيد تے اور وہ رخشدہ ناز کے سامنے بایا سے اس موضوع يربالكل مجي بات جيس كرنا طابتا تفا-"ایا جھے آپ سے ضروری بات کرنی " کرو۔" یایا نے بک خیلف پر نظریں دوڑاتے ہوئے کیا۔ "يايا من شادى كرنا جابتا مول-"

"كيا؟" يايانے غير سيني اعداز مل كها-" في پايا شمريا نو بهت اچھي لاک ہے حيدر كى كلاس قيلو بي إيابس آب كورشة لے كر جانا ے۔" شاہ زین بہت جو شلے اعراز میں بتار ہاتھا اے پورا یقین تما کہ پایا اس کی بات مان لیس مے جھڑے کے باوجود مایا کے لئے محبت اپنی وجكمي، وه جننا خودكو باوركروانا تماكدوه يايات نفرت کرتا ہے یایا کی محبت اتی على حادى مونے لتی می بس معبت یایا کے اور رفشندہ ناز کے رويوں سے دب في كى، ليكن مى بيل كى، اى دبي ہوئی محبت پر ممل اعماد کرتے ہوئے وہ یایا ہے بات كرفي جلاآ يا تمار "ا بھی تہاری شادی کی عربیں ہے انجی تم

اينا كيرتير بناؤ-"

"پایا براایم بیاے آل موست كميليث مو على چكا ب، راورث المرو يو جكل ب مر يحم آپ کا پرنس عی تو سنجالتا ہے۔" "زوابيـ" ابائے كتاب كوبندكر كے عوان

W

W

W

5

0

O

m

"ببت اللي كماب بيم ملى يدهنا-" " تى ابا\_"شربالونے دھے لیج من كها۔ " كي كمناب؟" الإناا الاصلة ہوئے غورے دیکھا اور پوچھا توشیریالونے ہاں من سر بلا دیا، امال بحی نماز پڑھ بھی میں انہوں نے جائے نماز تبہ کر کے ایک طرف رکھا اور بیڈ ك كنارے ير آكر تك كي ، شهرياتو نے دھرے دھرے بولنا شروع کیا اور امال ایا کو حقیقت بتانے لکی ، ابا اور امال نے خاموثی سے اس کی بات نی، بات سننے کے بعد ابا کی گہری سوچ میں ڈوپ گئے ، امال نے ایا کی طرف و یکھا جوبالكل خاموش تمااور پرشيربانوے كہنا شروع

ا ارم دواول کے درمیان ایک کوئی بات ہے تواہے کبوائے بروں کو ہمارے کمر جیجیں اور تم ان سے نہ ملا کرو۔''امال سنجید کی ہے بولیل۔ "ابا آپ جھ سے ناراض او جیس ہوئے نا۔ 'شربانونے ابا سے کہا تو ایاتے تنی میں س

" البيل بلكه جمع خوشى مولى بكرتم في بم ہے جھوٹ میں کیا۔"

"جمين تم رهمل اعتاد ہے۔" ابانے اٹھ کر شربانو کے مربر ہاتھ رکھ دیا، اینے کرے میں آ کراس نے سب سے پہلے شاہ زین کو کال کی اور الال كى يى بولى بات يتالى \_

"من آج عي بلكرابي بايات بات كينا ہوں۔ "شاہ زین کی بات پرشمر بانو کوسلی ہوگئ تھی

2014 55 (106)

حدا (107) جولاى 2014

الاردين من بالكل كرف والا مول "عادل بلى یروفیسر فراز احم کے بڑے بمائی اور ماہم اور ی شاخ کا سمارا کے دیوار کے ساتھ لنکا ہوا تھا، عادل کے والد سجاد احمد عرصہ دراز سے دوی میں مقيم بين، با قاعده طور يراو جيس ليكن زباني كلاي ا وزین نے کا لی میز پردمی اور انارا تارتے کے طیب اور ماہم کی بات بھین سے تی طے ہے اور "عادل ميرے لئے وہ والامونا سرخ انار برسب جانع ہیں، شروع شروع میں تو آئی بے انارنا-" يجي سے ماہم كى آواز آئى كى-تفلق جیں می لیکن پر آستہ آستہ خود عی بے تطلقی روحتی کئی اور شاہ زین سب کے بہت "ایے لئے الرئیس رہا آپ کے .... قريب موتا جلا كيا، اب توايي لكا تما كدوه جيشه آء "عادل ماہم كو كہنے كے لئے يحصے مرا اور سےان کے ساتھ جی رہتارہا ہو۔ دعرم سے شی رکیا۔ ماں کی محبت لیسی ہوئی ہے؟ باپ کی شفقت " ويكما برول كى بات نه مانے سے الك كيا ب، بعالى كاماته كيما موتا ب؟ اور بين كا ی سزاملی ہے۔" دوسری جانب سے ماہم کی ياركيها موتا باساب يتعطا تعامجن رشتول کی کی وہ بیشہ سے این اعدر محسول کرتا تھا، پھے کم "بوی تو دیکھو ذراء" طیب نے ہتے موني مي سن مرجى مى،ايك ملش مى كدكاش بايا ہوئے کہا جبکہ شاہ زین محراتا ہوا واپس کری پرآ میرے بارے می ایے نہ سوجے ، میری ا ا آج زعره بوتين كاش ميرا كمر بحى ايماعي بوتا\_ "تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟" شاہ زین کالی وائیں اٹھاتے ہوئے بولا۔ "شاه زين تم اتي جلدي مايس كيول جو " بہت اچھی بلکہ نیکسٹ منتھ پروموش کے "جلدی مبین بوراایک سال ہو گیاہے۔" "That,s very good" रम दे राम दे द दे मा दे दे" \*\*\* ماجم اور عادل دونول بهن بحالي تقع، طيب "لين من نيجك نبيل مجمد اور كمنا جابتا كے بيا زاد بى اور خالد زاد بى، ماہم كى اى كى ہوں مجھے بچوں کواے لی کائیل بر حالی مدمری وفات کے بعد طاہرہ آئی نے عی دولوں کی فیلڈ جیس ہے میں خود کو یہاں بہت مس فث مل پرورش کی تھی ماہم کی والدہ کی وفات عادل کی كرتابول، مجھائي فيلا من ره كر چھ كرتا ب پیراش کے وقت ہوتی می، تب ماہم مجمعنی ليكن اب تو محص للا ب كريس مى مى مى محديث كر ماعت کی طالبہ می، طاہرہ آئی کے لئے جھوتی سكا، يعتبين بحي شريالوكويا بحي سكون كايالبين، بهن کی وفات کا صدمہ بہت بدا تھا، انہوں نے حیدر سے بھی دوبارہ مھی مل بھی سکوں گا کہ ائن کی نشانیوں کو سینے سے لگایا، تب سے لے کر

سفيد ميز ير فريخ فرائز كي بليث يدى موتي تحي شام کے چھنے رہے تصورج ڈمل رہاتھاج کی وجہ سے کری میں بھی کائی حد تک کی ہو ا "السلام عليم!" طيب كيث بي اعدوا فل موااورلان من شاہ زین کے سامنے رکھی کری ہا معلیات "وعلیم السلام!" شاہ زین نے طیب کے ملام کا جواب دیا اور پھر سے کالی چیک کر "كاچك كردے ہو؟" " آج کلاس کا نمیث تھا وی چیک کررہا ہوں۔'' طبیب نے فریج فرائز منہ میں ڈالے اور أيك كالي افواكر يزعن لكار " ویسے بھی بھی تو میں ان بچوں کو پڑھا ہے ہوئے بہت انجوائے کتا ہول، بہت معموم شرارتیں کرتے ہیں اور بھی تو اتنا تک کرتے ہیں "しけとかんのんとかい "بيه باللي تم إلوك ماته كرواته بكول كا معھومیت پراتابوالیچردے دیں گے۔" " پروفیسر صاحب یو نیوری میں بر حات یں یا اس کے، دو دن میری کلاس کو آ رِدُ ما میں تو ان کے ہوش بھی ٹھکانے آ جا تیں "انكل بليزيه والا اناراتار دس" عادل دوسری جانب و بوارے لئا انار تو ڑنے کی کوشش كرد باتما، مددك في شاه زين كوكها\_

"يار يحبيس الكل لكمات بكيا؟ بماكى بولا "اور بھی دیوار کی جان بھی چھوڑ دیا کرو۔" "احیما بابا شاہ زین بھائی پلیز ہے والا اناد کوئی بھی او کی میرے خاعدان کی بہوئیس بن عتی تہاراتو معیار بھی تہاری طرح کرا ہوا ہے۔" یایا نے تقارت سے کہتے ہوئے کتاب کھول لی، ذلت كى وجد سے اس كى آعمول ميں آنوا مح تھے،اس کی نظروں میں باپ کابت یاش یاش ہوا تفايا وه اين باب كى آئلمول بس كر كيا تما، جوجمي ہوا تھا وہ آج اندر سے ٹوٹ گیا تھا، زبان کے سخت کھاؤاس کی روح پر کھے تھے، اس کا وجود زارلوں میں میں تھا۔

W

W

W

m

" آج تم جيت کئي ميں بار کيا شاہ زين ، جنگ بار کیا۔" شاہ زین نے فکست خوردہ کھے من رخشده نازے کہا۔

"تم ي كيت تي ما ين بدال أن حم كرول آج بيازاني بحي حتم مولى شاه زين ايناسب كحي ہار گیا۔"حیدرے کتے ہوئے اس نے یایا ک

"آج ش ابنا آب بار کیا۔" اس نے نم آنکھوں کی وجہ سے دھندلائے ہوئے منظر کو دیکھا اور مرے مرے قدم افغانا سٹٹری روم سے باہر نكل كيا، حيدر في اس يحص سے يكاراليكن جو چھوہ کن چکا تھا اس کے بعد اور پھے بیل کن رہا تھا، رخشدہ ناز نے شاہ زین کی آعموں سے جمائتی فکست اور ذلت کو دیکھا تما، وہ سب کچنے و كي ليا تما جن كود يكينے كى خواہش تحى سب كي ويها بي جوا تها جيها وه جاهتي تحين ليكن آج شاه زين كوفئكت تعليم كرت و يكه كروه خوشي تيس موكى تھی جو ہوتی جا ہے تھی، شاہ زین کو اتنا مایوس اور كزورآج سے بہلے بھی جی اس و يكھا تھا۔

شاہ زین لان میں کری پر بیٹا بجوں کی كايال چيك كردم تا جيدمان إلاسك كي

2014 مولاي 2014

مدا (109) مودى 2014

"م فیک کدرے ہوایک سال بہت ہوتا

W

W

W

C

آج تک پروفیسر قراز احد اور طاہرہ آئی نے

دونوں کو بالکل طیب کی طرح عی پیار دیا ہے،

دن قاآج اس نے کامیانی کی سرحی پر بہلاقدم ے ایے بیٹے کو اچھی توکری مل کئی ہو، ان دلول رکھا تھا لیکن آج اس کے پاس کوئی جیس تھا، وہ اس نے زعری میں ایک اور سبق سیکھا کہ احساس حیدر کے محلے لکنا جا ہتا تھا، وہ شھر یا نو کو پی خرسنا کر كرشيخ زياده خوبصورت موت بين ، اكرخون ے رشتوں میں احساس جیس تورشتے مرف نام اس كمارات يدمناط بناتمار "ما اگرآج آپ ہوتیں تو کیا میں اتا اکیلا كره جاتے يں، بمنى س، ماہم نے ساتو ہوتا؟" وہ قبر پر بھیرے محولوں کوسر پر بھیرتے ہوئے سوالیہ اعداز میں بولا آعموں سے آسو کا ايك قطره كرااور قبركي من حذب موكيا-"شاه زين بعاني بهت بهت مبارك موآخر "اكرائ آب موشى لوكيا عن ياياك آب کی بھٹی روح کو بھی چین مل عی گیا۔" عادل لے اتنا ناپندیدہ اور قابل نفرت موتا، کیا آج شمر بانو جھ سے اتی عی دور ہوئی ، اگر آب ہوتیں لورخشده نازيمي مي يايا ك زعدك يس كيل آني مماآب كون على تين-" وہ منوں کے بیٹھے آہتہ آہتہ قبر کی مٹی پر ووليكن اكر رخشنده نازيايا كا زعد كي من شه ہاتھ پھیررہاتھا، وہ تقریباً ہرروزمن کی سیر کے بعد آتی تو میں حدر سے کیے ما وہ مرا اتا اجما یاں آتا تھا، کچھ در کے لئے یو تکی قبر کے ماس دوست کیے بنا، ما آپ او جائق ہیں حید بہت بنے جاتا اور ای ماماے یا تمل کرتا، یہاں ان کی اجعابے بہت ہی احجمالیکن وہ بھی تو میرے پاس موجود کی کومحسوں کرتا، لیکن آج ایل جاب کے جيس ب-"اس كي المحيس متوار برسے ليس اور يبلے دن عي اسے مج جلدي اشخے مي دير مولئ مي آنوقبر کی مٹی میں جذب ہوتے رہ، وہ یو کی اور وہ ناشتہ کئے بغیری آفس جلا کیا تھا جس کی بي آواز رونے من معروف تفاجب اسے اين وجها المح في قبرستان مين آسكا تفاء أفس الم كندم يركى كالم تع محوى مواء شاه زين في سر انفاكر يحي ديكما حدر بالكل اس كے يحي كمرا یمان آکراہے بیشہ بیٹی اداس کردیتا تعامثاه زين ايك لمح كويقين نه كرسكا كدوافعي عي

W

W

W

C

S

t

C

m

قا کہاں کی ممااس مٹی کے نیچے ہیں، لیکن آج حیدراس کے ماضے کھڑا ہے، حیدر نے اس کی اداى سوامى، آج اے خوش ہونا جا ہے تھالىكىن كذم يراين باتع كالرفت مضوط كاتووه ب آج اس کے دل برزیادہ ہو جو تھا، وہ بھیشدایے چنی ہے اس کے ملے لگ کیا، حدر نے می ول كا يوجه بلكا كرنے اس ويران قبرستان ميں آيا اسےائے ازدوں من سی لیاتھا۔ قا کھدر ہوئی گزارتا، مال کی موجود کی کومحسوں کرتا اور پھروا ہیں جلا جاتا ،لیکن آج نجائے اکسی بولا، شاہ زین کی آعمول سے مسلل آنو بہہ کیا بات محی که دل کا بوجمہ پڑھتا ہی جارہا تھا، وہ رے تے،اے بحدین آرہا تھا کروہ اب کول آج بھی خود کو بہت ہے بس محسوس کررہا تھا،اس رور ہاہے،حیرر کے بول اوا تک سامنے آجائے ك أ عميس بحرا تين، آج اس كى جاب كا يبلا

" آئڈیا تو اچھا ہے۔" شاہ زین نے میں کی طرف دیکھتے ہوئے مشکرا کر کہا جبی ڈور تل

"هي د يكما مول " طيب كهنا موا بابرجا

" پر کسی نے کی بال کر گئی ہوگے۔" علا زين واع بنائے لگا۔

مع ون تعا؟" شاء زين جائے كے كي لے لاؤ ج میں آحمیا تھا، طیب آرام سے صوب ير بيشا جيل مرچڪ كرد با تها، يوست بين بيريم وعادكيا --

"ليز\_" شاه زين جائے كے كب مير، رکتے ہوئے بولا اور طیب کے ہاتھ سے لفا فہ کا ليا اورائ كمولخ لكا، طيب اى كى طرف و كيدر تما جسے جسے دولیٹر پڑھ رہا تھا،اس کے چرے م خوتی اور جیرت کے ملے جلے تا ڑات ابحر دہے

" مجمع جاب ل كئ ہے۔" شاہ زين خوى سے طبیب کے مطلے لگ کما اسے بدن می نہ جا كب اس كى آتيس فم موسس، است ملى إد آتھوں مں خوتی کی وجہ سے المے آ آسوؤں احاس ہوا تھا، بھی کی چڑے لئے اتا انظار ہ اللي كرناية القار

"شاه زين بينا ببت ببت مبارك مو پر دفیسر صاحب کو پیۃ چلاتو وہ مبارک دیے ہے آئے، رشید جا جا، خالہ ڑیا، تسرین غرض محلے پیل جس کو جب پید چلا مبارک دینے چلا آیا، ای دوران اس فے ایک نیا جربہ کیا تھا کہ دوسروں فا خوشی میں خوش رہ کر بھی خوشی ل سلتی ہے، رشید جاجا اے مبار کبادریخ آئے توان کے لیج عمل الى خوشى كى آميزش كى كەجىسے شاد زين كوليس ان

ہے کیکن اللہ مارے لئے وہی کرتا ہے جو مارے حق میں بہتر ہوتا ہےتم پلیز پریشان نہ ہوا کرواللہ جلد عی کوئی راستہ دکھائے گائم بس اللہ پر یقین ر کھو۔" طبیب سمجھاتے ہوئے بولا تو شاہ زین نے مونے يربيشے بوئے سركو چھكاديا۔ "الله كرے\_" شاه زين نے مايوى كے

W

W

W

P

m

سندر من اميد كامهارالينے كى كوشش كى۔ " چھوڑوان سب با توں کو بیہ با تیں تو زعد کی کے ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں اللہ سب بہتر عی كرے كائم بليز وائے تو يلاؤ-" طيب نے موضوع بدلنے كے غرض سے كہا۔

"اجى لاتا مول" شاه زين الله كر مكن من طلاكيا-

"ولي ايك بات عمم اس ايك مال مل بہت اجھے لک بن کے ہو۔" طیب میجے

"بال بيرتو ب-"شاه زين نے فرت ع دوده كا حك تكالتے موع كيا۔

"ماہم کبدری می کہ شاہ زین بمانی چکن كراى ببت اليمى بناتے بيل ش ان سے كبول کی پلیز مجھے بھی سیکماریں تو دوست تم پلیز اے چکن کژای بنانا سیکھا دینا میرا بھی بھلا ہو تجائے گا۔" طیب کے کہنے پرشاہ زین نے مل کر قبتہ نگایا اور جائے کا یالی الجنے کے لئے رکھا۔

وہے ایک آئڈیا ہے میرے یاس طیب بن کے دروازے میں اکمڑا ہواور چوکھٹ ے فیک لگاتے ہوئے بولا۔

" شکل صورت بھی بہت اچھی ہے کو کا بھی اعلیٰ کرتے ہو کسی تی وی چیش پر کو کنگ شو شارث کردو، دولت بھی شمرت بھی۔"

حندا (110) جورى 2014

"ایا کرتے ہیں۔" حدد نارامکی سے

گاب جامن بنانے چل دی۔

"خوی کی خبرے منہ میٹھا ہونا جاہے۔"

ربدار پر نظیموئے بولا۔ '' تھینک ہو۔''شاہ زین مسرادیا۔

ك بعدوه سيدها يبن آيا تفا-

\*\*\*

SCANNED BY FAMOUSURDUNGVELS

پر با پھرکوئی اور وجہ وہ اپنے ان بہتے آنسوؤں کی میں وجہ بیں جان سکا تھا۔ میں

W

W

W

m

"کہاں ہے آئی جہیں پہ ہے میں نے کہاں کہاں نہیں وحوشہ المہیں۔" حدر نے شاہ زین کوخود سے الگ کرتے ہوئے ناراضکی سے کہا تو شاہ زین نے ایک کرتے ہوئے ناراضکی سے کہا لین الگلے تی لیے اس نے ایک بار پھر حیدر کو ایک ایس نے ایک بار پھر حیدر کو ایٹ ایس نے ایک بار پھر حیدر کو ایٹ ایس کے میں حیدر نے خودکو بہت کر در محسوں کیا تھا، اس کی آٹھیں چیلئے کو تیار تھیں، بجیب جنونی انسان تھا جو پیار بھی انہا کا کرتا تھا درخود تی جدائیاں پیدا کرتا تھا، حیدر نے کہا تھیں رکوئیں۔

"اجھااب بدا موشل سین ختم کرو۔" حیدر نے مسکرانے کی کوشش کی تو شاہ زین حیدر سے الگ ہوگیا شاہ زین حیدر سے الگ ہوگیا شاہ زین نے مسکرا کر قبر کی طرف دیکھا، اسے بودا یقین تھا کہ خاک تلے سوئی اس کی مال بھی مسکرائی ہوگی۔

"كہاں كہاں نيس ڈھونڈا حميس كچھلے چار مرينوں سے مسلسل بہاں آتا رہا ہوں ليكن جھے تو بہ بھی يقين نہيں تما كہتم اس شمر ميں بھی ہو يا نہيں۔" شاہ زين كے ساتھ قبرستان سے باہر آتے ہوئے حيدر نے فكوہ كيا۔

''چلو میں خمیں اپنا گمر دکھاؤں۔'' شاہ زین حیدر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔

ہے ہیں ہے۔ "جائے بنانی بھی سکھ لی ہے۔" شاہ زین نے جائے کا کپ حیدر کوتھایا تو حیدر نے کپ پر تے ہوئے کہا۔ "اور بھی بہت کچھ سکھ لیا ہے۔" شاہ زین اس کے برابر سرھی برآ کر بیٹھ کیا اور سامنے لان

من کے گلاب کے مجولوں پر نظریں جماتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، حیدر نے بغورشاہ زین کو دیکھا، وہ بہت بدل کیا تھا شجیدگی پہلے بھی اس کی طبیعت کا خاصہ تھی لیکن کچھ تو تھا اس کی شخصیت میں جوحیدر کو بہت نیالگا۔ میں جوحیدر کو بہت نیالگا۔

''ایسے کیاد کھی ہے ہو؟'' ''تم کتابدل گئے ہو۔''حیدرشاہ زین کے چرے پرنظریں جمائے بولاشاہ زین کے چرے

پرایک کی مسکرامث ابر کرمعدوم موگی۔ "پایا کیے ہیں؟"

" خوش ہیں ہیں۔" حیدر کے کہنے پر شاہ زین نظریں جرا گیا ایک رنگ اس کے چرے پرا کرگزر گیا۔

"اورشمر ہا تو کیسی ہے؟" شاہ زین مجھ دیر کی خاموثی کے بعد بولا۔

"پید جیل " حیدر جائے پر نظری جمائے ہوئے بولا، شاہ زین نے حیدری جمی ہوئی نظروں کو دیکھا کوئی البھی ہوئی تحریر اس کے چربے پردم تھی جواہے کی انہونی کا احساس دلا ری تی۔

"كيا مطلب؟" شاه زين نا مجحة موع

" تم تو ہماری زیر گیوں سے ایسے خاموقی سے نکل کئے تنے جسے تہاری فیر موجودگی ہے گیا کوکو کی فرق بی نہ پڑتا ہو۔"

" کچھ لوگوں کی موجودگی اور غیر موجودگی ایک برابر ہوتی ہے اور شاید مس بھی اسمی لوگوں میں سے ہوں۔"

"" تم فے خودی پر کھے سوچ لیا کرتم ان فیر اہم لوگوں میں سے ہوخودکوا تنا فیراہم کیوں کی ہے۔ ہو بھی واپس لوث کر ہماری زعر کیوں میں دیکھو

نہارے بعد کینی بدل کی ہیں۔''
د'تم ایسا کیوں کہ رہے ہو شہر یا تو تو تھیک 
ہے ا۔'' شاہ زین بے چینی ہے بولا، حیدر نے 
ایک نظر شاہ زین کے چہرے پر چیکلتی ہے چینی ادر 
پر بٹانی کو دیکھا ادر پھر سے سر جھکا لیا ادر آہتہ 
آہنہ بولنا شروع کیا۔ 
تہنہ بولنا شروع کیا۔ 
د'جب جھے بہ چلا کہتم کمر چووڈ کر جا چکے ۔'

"جب بھے پہ چا کہ تم کمر چھوڈ کر جانچے
ہوش نے سب سے پہلے شہر بالو سے دابطہ کیا کہ
تم اگر بھے بیں تو یقینا شہر بالو کو ضرور بتا کر گئے ہو
گے اے تمبارے بارے میں ضرور کوئی خبر ہوگ
لیکن تم اسے بھی کچوبیل بتا کر گئے تھے، میں نے
تہیں بہت ڈھوٹرا، کس کس سے میلی نہیں لی
لیکن تمہارا کوئی مراغ نہیں ال رہا تھا، ای سلیلے
لیکن تمہارا کوئی مراغ نہیں ال رہا تھا، ای سلیلے
لیکن تمہارا کوئی مراغ نہیں کی رہے
تھے، اسے جب بھی تمہارے بارے میں کہیں
سے بھی پہ چا وہ جھ سے ٹیمر کرتی لیکن ہمیں ہر
طرف سے مایوی عی ہوئی۔"

"شاہ زین لوگ بہت ہی ہے ہوتے ہیں ہرے ہوتے ہیں ہہت ہی ہرے " حیدر نے شاہ زین کی طرف و کھتے ہوئے اللہ فاہ زین کو جرت ہوگی وہ تو تھ ہے گیا، شاہ زین کو جرت ہوگی وہ تو ہر چیز میں اچھائی ڈھونڈ نے کا قائل تھا پھر اس کے منہ سے ایسے الفاظ جرت کی ہی تو بات میں ، وہ حیدر سے یو چھنا جا بتا تھا کہ لوگوں سے ان نفر معمولی تھا ورنہ آج سے چیار کے بر لئے رگوں کو دیکھا رہا کچھ تو تھا جربت فیر معمولی تھا ورنہ آج سے چیار کو اتنا دیکی بھی تیل دیکھا تھا، پچھ کے یو تھا خاموشی میں حیدر کہا تھا کہ اس نے میرک کئے اور ان خاموش کھوں میں خیرر بہت تکلیف دہ سفر طے کرآیا تھا۔

ایک شام محے حفظ کی کال آئی کداس فرمہیں بیک میں جاتے دیکھاہے،اس وقت

میں اور شہر یا تو قائل پراجیک پرکام کررہے تھے فوراً سے بینک پنچ کین تم وہاں ہیں تھے ہم نے اردگرد بہت ڈھونڈا۔ "شاہ زین نے یادکرتے کی کوشش کی کہ وہ آخری بار بینک کب کیا تھا لین اسے یاد بیل آیا، یاد آیا تو اتنا کہ جورتم اس کے پاس تھی وہ گھر چھوڑنے کے چند بھٹوں بعدی ختم ہوگی تھی، آخری بار جب اس نے بینک سے رقم نکاوائی تھی تو و بہت شروع کے دان تھے۔ نکاوائی تھی تو و بہت شروع کے دان تھے۔

W

W

W

S

t

C

وولین آم جا کے تصریم اور شمر باتو واپس گاڑی تک آرے سے ہم روڈ کراس کررے سے جب ایک جزر فار با تیک نے شہر باتو کوہث کیا اور جزر فاری ہے آگے بڑھ گی اے کوئی بیرونی چوٹ بیس آئی می البتہ سر پرکوئی چوٹ آئی جس سے وہ بیوش ہوگئی، جب میں اسے لے کر باسپلل پہنچا ڈاکٹر بھی مایوں تھے۔" شاہ زین نے باسپلل پہنچا ڈاکٹر بھی مایوں تھے۔" شاہ زین نے

"وه ایک دن اوراقی پوری رات به ای ری ری گلی پر بیانی می جھے خیال ہی جیس آیا کہ میں شہر پاتو کے گھر اطلاع کروں میرا موبائل بھی گاڑی میں بند بڑا تھا، پہتہ بیس کیوں اس دن میری عشل نے کام کیوں بیش کیا اور میں نے اس کا گری میں بند بڑا تھا، پہتہ بیس کیا اور میں نے اس کے گھر انظام کیوں بیس کیا، شہر باتو کے آیا جھے کا گری سے بھی رابطہ کیا تیس کھر میں کوئی بھی انگل میں ہوات تھا کہ میں کہاں ہوں؟ اگلے دن اشہر باتو کو وقت آیا، ڈاکٹر زبھی تقریباً ایوس بی ہو کئی ہی میں کہاں ہوں؟ اگلے دن شہر باتو کو وقت آیا، ڈاکٹر زبھی تقریباً ایوس بی ہو کئی ہی میں کہاں ہوں؟ اگلے دن میں کی میں کی میں کرنا پڑا تھا۔

"جب من شربانو کو لے کر کمر پہنا تو

عند 112 بولاغ 2014

باك سوساكل كان كام كالحيش Elister States

يرای نک کاڈائریکٹ اوررژیوم ایبل کنک او او تلوژنگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر او او ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

W

W

المحمشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج ♦ بركتاب كاالكسيشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تنین مختلف سائز دل میں ایلوڈ نگ بيريم كوا في بنار مل كوالني بميرينته كوالني ♦ عمراك سيريزاز مظبر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ

♦ ایڈ فری کنکس، کنکس کو پیسے کمانے

کے لئے شر تک مہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کو ڈی جاسکتی ہے ڈاؤ نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تھرہ ضرور کریں ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے لہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایچ دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





"" تم نے اس کے بعد شمر بانو سے رابط تیں کیا؟"

" تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے رابط جیل

" میں نے رابط کیا لیکن اس کا نمبر بند تھا جو بمی تھاشہر بالومیری علطی کی وجہ سے بدنام مولی تھی میں بی اس کے کردار کی یا کیز کی ٹابت کرنا عابتا تماليكن جب من شهر بانو كم محميا تو وبال تالا برا موا تھا، آج تک ہے، شربانو اے والدين كے ساتھ كہال كى مجھ خرجيل-"حيد كے چرے ير دك اور بے بى كے ملے جل تاثرات نمایاں تھے،شاہ زین کا ہاتھ کا نیا اور کپ سے جائے چھک کر فیچے جا کری، اسے لگا کہ وہ اب تک به مقدر به مطلب بما کمار ما بورجیے یانے کے لئے اس نے زمانے کی مشکلات کی ہوں مالی مسائل کا سامنا اس امید پر کیا ہو کہ اقل منزل پرشمر بالواہے اٹی منتقر کے کی اور پھر زئد کی کاسفروہ اکتھے طے کریں تے، کانٹوں سے اینا دامن بیا ئیں گے اور مل کر پھول چن کراہے آنگن میں بھائیں محرکیکن اس نے ای منزل خود عی کھودی تھی، این جذبالی بن کی وجہ سے ایک بار پھر نقصان اٹھایا تھا،خود بھی بے چین ہوا تھااور اینے جانبے والوں کو بھی پریشان کیا تھا، اس فے خالی خالی تظروں سے حیدر کے جھے سرکو دیکھا، اس کی آمیس طخ لیس اس کی حالت ایک ایسے مبافري يمحى جوسنرتو طے كرتا رہا ہوليكن ہم سغر

"شاه زين بمني كهال ہوتم جب سے تم في ر جاب شارث کی ہے تظری میں آتے۔ " طیب

صورتحال بهت تنكلين تقى غلطى ميرى عي تحى مجھے انفارم كرنا جابيے تھا،كين ميرا د ماغ بإلكل بند ہو چکا تھا۔" ضبط کی وجہ سے حیدر کی آ عصیں لال

W

W

W

O

m

الم نباد ور ارلوكول في محريمي كم سننے بغیر میرے اور شہر بانو کے کردار پر بہت بھجڑ اجمالا تحقيق كي بغيرى اعداز عداكات رب اور ہاری زند گیوں کو بہت مشکل بنا ڈالا میرے اور شمر بانو کی دوئتی کے رشتے کو شک کی نظرے ويكها "حيد نے لبي سالس كے كرآنسوا غراضي لئے۔حدرنے الی آئیس رکر ڈالیں۔

" مجھے تمہارے اور شہر ہانو کے کردار کے لے کسی اور کی کوائ کی ضرورت میں ہے۔"شاہ زین نے بازو پھیلا کر حیدر کوایے ساتھ لگا لیا، اس نے حیدر کے لئے پہلی کے بول کیے بولے تے نہ وی جانا تا اے ایا آپ کرے اند جرے میں کم ہوتا محسوس ہوا، وہ شمر بانو سے دوررہا تھا تو اس لئے کہوہ اے بمیشہ کے لئے اينا بنانا جابتا تفاخودكو مالي طوريرا تنامضبوط كسنا . حابتاتھا کہ جب وہ شمر ہانو کے دالد سے شہر ہانو کا باته ما في توانكاري كوني وجه باتى شدر إ الرحيار سے رابط میں کیا تھا تو وجہ حیدر کا بہترین مستعبل تھا کیکن اس کی ساری منصوبہ بندی دھری کی دحری رہ کئی تھی، او پر بیٹھے خدا کے تھیل زمین بر رہے والے انبانوں کی سمجھ سے بالاتر بی ہوتے

وجمهين خيس كيكن دوسرول كوضرورت محى میں شہر یا تو کے مضبوط کر دار کی کوائی آگ پر چل كر بھى دے سكتا ہول ليكن كى كوميرى كوائى كى ضرورت جیں تھی، انہوں نے میرے اور شھر بالو کے کردار پر بھیر اچھالنا تھا سو وہ انہوں نے

"باش تو وہ تمہاری بھی بہت کرتا ہے۔" طيب بحى ساتھ والے صوفے يربيغ كيا\_ " طیب تھینک پوسو کچ تم نے شاہ زین کا اتا "بيكني كاضرورت نبيل تحى وه تو خودى اتنا مجردارے-"مجهددارى توكيس ب-"حيدرن مرجم اعداز میں افسوں سے کہا طبیب نے من تو لیا تھا ليكن خاموش عي ريا-"فرتم ساؤكيا كرتے مو؟" حيدر موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ "مِن ايك الى يعنل كميني من جاب كرتا "في الحال توير حاكى جاري ہے-" "چلو پھر ملاقات ہو کی انجی میں چلا ہوں۔" طیب نے کن سے تھنے شاہ زین کود یکھا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ "اتی جلدی\_" شاہ زین نے جائے کے ك يمريد كمخ بوئ كها-مائے تولی او۔ "جین پر بھی۔" طیب نے سوات سے الكاركيا، اللي چند لما قاتون من حيدر كي محى طيب ہے بہت المجل دوئی ہوگی گی۔

W

و پہلے ڈیڑھ مہینے سے عجیب طرح کی افوطیت اس پر طاری رہنے گی تھی، جب سے اسے حدر نے شہر یا تو کے بارے شی بتایا تھا اس نے شہر کا کونہ کونہ جھان مارا تھا کہ شاید کہیں سے شہر یا تو کا بید ل جائے ، کی بار اس کے برائے ایر رہی جا چکا تھا لیکن دروازے پر وہی خفل بڑا ہوا تھا، نظرین ہروقت اسے ہی حافق

لا وُرِجُ مِن واخل ہوا تو سائے شاہ زین کو دیکھتے ہوئے بولا اور صوفے پر آ کر بیٹھ گیا، شاہ زین ٹانگیں میز پر رکھے صوفے پر نیم دراز چین سرچنگ میں معروف تھا جبکہ دھیان کہیں اور ی تھا طیب کی آ واز پر چونک گیا ریموٹ میز پر دکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دو کہیں نہیں تھا۔'' شاہ زین سجیدگی

ے برا ۔

" فیریت تو ہے تم پریشان لگ رہے ہو؟"

" فیریت تو ہے تم پریشان لگ رہے ہو؟"

بولاجھی گیٹ پرگاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔

" ارے کون آگیا؟" طیب نے ریموٹ

میز سے اٹھاتے ہوئے مرمری اعداز میں کہا اور
چین سرچک کرنے لگا۔

"حیدر ہوگا؟" شاہ زین نے آہتہ سے بتایااور اٹھ کر چائے بتانے چلا گیا، طیب نے حمرت سے کچن کی طرف جاتے شاہ زین کو دیکھا۔

"شاہ زین!" حیدرشاہ زین کو پکارتا ہوا لاؤنٹے میں داخل ہوا۔
"السلام علیم!" طیب نے کھڑے ہوتے ہوئے سلام کیا اور حیدر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔
"وعلیم السلام!" حیدر کی آٹھوں میں نا آشنائی واضح تھی۔
"مینائی واضح تھی۔

"جھے طیب کہتے ہیں تم قالباً حیدر ہو۔" طیب نے مسکراتے ہوئے اپناتعارف کروایا۔ "او ..... میں حیدر ہوں۔" حیدر نے گرمجوثی سے طیب کے بڑھے ہوئے ہاتھ کوتھام لیا۔

"بہت ذکر سنا ہے شاہ زین اکثر تمہاری باتیں کرتاہے۔" ہے۔ ای بیک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ
 ڈاؤ نلوڈ نگ ہے پہلے ای بیک کاپر نٹ پر یویو
 ہر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گئیب کی مکمل رہے
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسٹگ
 سائٹ پر کوئی بھی لئک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو التی پی ڈی ایف فائلز
﴿ ہرای کب آن لائن پڑھنے
کی سہولت
﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف
سائز وں میں ایلوڈنگ
سیریم کو اٹی منارل کو اٹی میریئڈ کو اٹی
ابن صفی کی مکمل ریخ
ابن صفی کی مکمل ریخ

ابن صفی کی مکمل ریخ
کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

W

W

W

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈکی جا عقی ہے

ے ڈاؤ نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب مندین ہماری سائٹ پر آئیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اہے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیجر متعارف کرائیں

## WINDERSOOM

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



حدا (115) جولاء 2014

" آئیں آئی۔" شاہ زین نے اٹھ کر ماہم اورطامره آئى كوجكدى-"تم سب باتيل كروين ذرااي ايك دوست کے ہاں جا رہا ہوں۔ " پروفیسر صاحب

الحدكر على محمة عطامره أنى اور ماجم كي آجات سے وہ کھممروف موا تھا، تعوری عی طیب می آ گیا، عادل نے اینے کمر کو خالی دیکھا تو دیوار

"لنگور بھی تو سدھے رہتے سے آ جایا كرو\_"شاه زين في عادل سے كما جود يوار سے چلانگ لگاتے ہوئے نیچ کرا تھاائی پینٹ سے منی جھاڑر ہاتھا۔

" بھائی آپ کوئیل پندمیری اس بے جین طبعت کے چھے کیا راز ہے۔" عادل کے اعداز يرسب كوي المني آئي جبكه عادل ماس عي في ي

"بينا مين م عداميدس كي-" "كيول أنى كيا موا؟" طاهره أنى كا عكوه کرنے پرشاہ زین پریشان ہو کیا۔ "ات دن ہو گئے ہاری طرف چکر بی

میں لگایا، فی جاب ملتے عی تم جمیں محول کے

"جين آڻي هن بھلاآپ سب کو کيے بھول سكا بول بس معروفيات عي مجه بره مي اي-" شاهزين في سابقه بهانه راها

"شاه زين بماني ابآب شادي كري يس اگرآپ کہیں تو خالہ ای اور جاچورشتہ لے کر جا علتے بیں کیوں خالدا ی؟"

"ماہم کا آئیڈیا تو پرائیس پروفیسر صاحب جی بہیں کہدرے تھے بلکہ ہم تو موج رہیں کہ طیب اور ماہم کی بھی شادی کردی جائے ویسے بھی

"اور سناؤ کیسے دن گزر رہے ہیں کیا معروفيات بين-" "بس گزری رے ہیں۔" شاہ زین کے ليح من ايوى آئى ى -"زندگی اگر گزاری جائے تو مشکل ہو جاتی ہاسے جینا سیکھو۔"

"دليكن زغر كى جينے كى كوكى وجدتو مونا\_" "زندگی بذات خود جینے کی ایک بہت بوی

"اورتم جے لوجوان کے منہ سے مایوی کی بالنمن بالكل مجمي المجلي تهين لكتين-" يروفيسر ماحب نے اس کے کدمے یہ ہاتھ رکھے ہوئے کہااور بلکا سامسکرائے ، پروقیسر صاحب کی بالنساس ميشه وصله دي مين انبول في مي اسے با قاعدہ طور پر کہیں سمجھایا تھا اور نہ تھیجت کی محی، لیکن ان کی یا تیس بی سمجھائے کے لئے کائی ہونی میں، محصلے ایک سال سے اس نے پروقیسر صاحب سے بہت مجھ سیکھا تھا،شاہ زین ہولے

"آب كو بحدة لياس موكاش شندالة ہوں۔" شاہ زین نے اتحتے ہوئے اصرارے کہا تو پروفیسر ماحب نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھا رہے کو کہا، تھوڑی دریا تیل کرنے کے بعد جب يروفيسر صاحب جب المحركر جانے لكے تو كيث ے ظاہرہ آئ اور ان کے بیجے ماہم کمر میں

"لوجمئ شاہ زین ہم جلتے ہیں یہاں تو بدے بدے لوگ آ رہے ہیں۔ "پروفیسر صاحب نے طاہرہ آئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شاہ زین اور ماہم مسکرا دیے جبکہ طاہرہ آئی چھیپ رہتی، انسان کی خوشیوں کا دورانیہ بہت محوراً ہوتا ہے اور جب انسان خوش ہوتا ہے تو لگاہے كربس اب بھى كوئى يريشانى ميس آئے كى اوروه خوتی کے انبی مختر لحات می زندگی مجر کی منصوب بندی کر لیا ہے لین جسے عی خوشوار کھے اس کی می سے برکتے ہیں واسے بد جا ہے کہاس کی اوقات تو مجی جی میں اس کے منصوبے اس كى بلانك سب بهت تحور بوقت كے لئے ہوتے ہیں اصل بلانگ تو اور بیٹھا الشکرتا ہے، شاه زین کونجی این خوشیال بهت محقر لگ ربی تھیں، جاب کے پہلے دن سے وہ کتنا خوش تھا بہت عرصے بعد اصل خوتی کوایے اندر محسوں کیا تھا، خوتی کے ان چند محول میں اس نے زعد کی مجر کے كتنے عى خواب دىكھ لئے تھے، دروازے يردستك ہوئی تو اس نے مؤکر کیٹ کی طرف ویکھا،

W

W

W

a

S

"وعليم السلام! برخوداركمال موت موآج كل اب تو كانى دن مو كئ من كم مجى چكرمين

پرونیسر صاحب کوائدرآتا دیکھ کریائی کیاری

میں رکھااوران کی طرف بڑھا۔

"بى معروفيات عى كچے بوھ كئيں ہں۔" شاہ زین نے کری کا رخ سیدھا کیا اور پروقیسر عاحب کے بیٹھنے کے بعد خود بھی دومری کری پر

"كياليل كِي آب منتدا يا كرم." "من او دو کمری تبارے یاں بیٹنے آیا ہوں استے دنوں سے ملاقات جو بیس ہونی تم ان تكلفات ش نديرو-"

"الى بات كبيل ب-" شاه زين جمين

ماہم کے دیرز ہونے والے بیں باتی کی بر حالی بعد میں ہوئی رہے گا۔" طاہرہ آئی کی بات ہے ماہم نے سر جھکالیا، طیب نے دوجی سے ماہم کے بدلتے ریک کودیکھا اس کے لیوں پر دھیمی مرابث آئی۔

W

W

"سجاد بمانی کا فون آیا تھا کبدرے تے الط مين آئي كـ" الم ك چرك ير بمحرب مار بربك سجادا حمدك ذكرك ماته ى حقم مو مح تقى، جب مى سجادا حمد كاذكرا تااس کا در مل بمیشہ سے ایمائی ہوتا تھا، بھین میں ماما کی وفات کے بعد سجاد احمہ نے بی کمر کوسہارا دیا تھا بہت چھونی عمر میں بی دمہ دار بول کا بوجھ كذهول يرآن كرا تماءانيس سال كاعمر بي دوي کے تھے، والی لونے بی تو شادی کے لئے، ماہم کی پیدائش شادی کے دس سال بعد ہوتی می، ماہم نے سجاد احرکوائی زعر کی میں صرف تین بار ديكها تقاء مبلي بارجب وه حارسال كاهي ووسري بارجب وه آئے تھے تو یا کتان میں کے عرصے تک رہے تھے، تب وہ سب ل کر بہت انجوائے کرتے تھے، وہ ہرشام طیب اور سجاد احمر کے ساتھ بارک جانی می،اس عرصے میں وہ سجاداحمد کے ساتھ بہت مانوس مو کی تھی ان کے والیں دوی علے جانے سے وہ ان کی محسوس کرنی می اورآخری بارت جب عادل کی پدائش اوراس ک مال کی وقات ہونی تھی، سیاد احمر کے لئے بیوی کی وقات بہت بڑا دکھ تھا، وہ ایسے برویس کے کہ دو بے بھی والیس کا سبب نہ بن سکے اور اس لے مجی کہان کے خیال میں بچوں کی ان کے بغیر می اچی تربیت موری می الین ال کی غیر موجود کی نے ماہم اور عادل کی زعر کی میں ایک ظلا پیدا کر دیا تما، سجاد احمد کی معروفیات

بدهتی چلی کئیں انہیں پردلیں راس آگیا، جب بھی

خوب لطف اعدوز مواكرتا تفارات مي بايرئيل "حيدر ہوگا۔" شاہ زين نے اتحتے ہوئے كمااوركيث كمولنے جل ديا۔

" کینگی کی بھی انتا۔" حیدر چرے برغمہ ا عاد گاڑی ہے باہر لکلا لیکن لان میں باقی سب کود کی کرخاموش ہو گیا، حیدر کے اول حیب كرجان يرشاه زين زيركب مسكرا ديا، وه جانها تعا عائے کوں میں ڈالے فی۔ كرحيدركوس بات رهميرب،كل شام سے حيدر ماہم لیبن سے سکٹ لینے کے لئے موک تو نے اسے کئی بار کال کی تھی اور اس نے کسی بھی این بیچے کھڑے کی وجود سے قرا کی۔ كال كاجواب يس ديا تعار

"اللام عليم!" حيد نے سب كو اجما كى

سلام كيا-"وفليكم السلام!" "آئی بیحیدرے میرا بہترین دوست اور بمانی بھی۔" شاہ زین نے طاہرہ آئی سے حیدر کا

تعارف كروايا "اور حيدر يه طاهره آني جي طيب ك

"تمہارے ہاتھ برکیا ہواہے؟" شاہ زین نے خیدر کے ہاتھ بر کے دھوں کود ملتے ہوتے

"او ..... ماف و کیا تھا، گاڑی کے یاس كمرا تماية عاليل جلاكدهر كندع آمول كا شار كارى يرآ كركرا لين الله كا شكر ي كيڑے فكا كے تھے، ليكن باتھ كاڑى كے اور ر کے تے گذے ہو گئے۔"حید کے بتانے ہ عادل كى المى چھوٹ كئى۔

"على باته دموكراتا مول-"حيد الحدك ائدر خلا کمیاءوہ باہر جانے کی بجائے کچن کی طرف

"اب كيا كرنے آ رہے إلى ويل ريل جال ہیں مجھے اور عادل کواب ان کی ضرورت نبيں ہے۔ "وہ سلسل بديزاتے ہوئے جائے بنا

حیدر نے دلچیل سے اسے خود سے ہاتیل کرتے سنا بیٹھی کیکن حقائ آواز میں وہ خود سے ى الاالى كررى مى الى نے اسے آنو يو تھے اور

" کک .... کون؟" اے بول کی کی موجود کی کی تو تع جیس می وه چھ بو کھلا گئے۔

"مِن ..... وه ياني ين آيا تما-"حيد ني مفانی دیے ہوئے کہا اور فریج کی جانب مڑاء اے یوں اس کے اجا مک واپس مڑنے اور پھر اس سے عرا جاتے کی امید میں می وہ او کی ربورث كاطرح ال ك يجية كمر ابوا تعامام نے جلدی سے جانے کی ٹرے اٹھائی اور پکن ے باہر تکل کی، جبد حید نے بھی کمری سالس خارج كى اورزيركب مكراديا\_

اس شام وہ دریک ماہم کے بارے میں موچارہا تھا، اس کا خودے تھا سا چرہ اس کی آتھوں میں اتر آیا تھا، وہ نا جاہتے ہوئے جی ال كے بارے من سويے جا رہا تھا، رات دير تک وہ اس کے خیالوں ہے چیجا کمیں چیزا سکا تھا، ایسے جیسے وی ایک لحد آتھوں مل تقبر کیا ہو، افَي مَنْ اللَّهُ هُلَّتِهِ مِنْ يَهِلًا خِيالَ اسْ مَهُوسٌ كَا آيا تھا،حیدر کے لیوں پر بلکی سے مسکراہٹ آگئ، کچھ دريوني قالين يركينار بااور پر فركش موكر فيجآ

" ناشتہ لے آؤ۔" ملازم سے كبتا مواكرى تحييث كربين كيا-

W

W

W

شاہ زین کے جانے کے بعد شاید عی اس نے انکل اور مما کے ساتھ ناشتہ کیا ہوگا میلے بھی زیادہ تر کھانا شاہ زین کے ساتھ فل کر کھاتا تھا کین اس کے باوجودوہ اہل مما کے ساتھ بھی بھی بھی کھانا کھا لیتا تھا،لین شاہ زین کے جاتے ك بعداد تقرياً وارس يان بارى الل ف ڈائنگ تیل برمما اور انگل کا کھانے میں ساتھ دیا ہوگا،اس نے شاہ زین کی خالی کری کود یکھا،اس سب جائداد كااصل دارث سب كيد جوز كرجلا کیا تھا، اس نے ایک نظر قیمی فرنچر اور دیدہ زیب یردوں سے آراستہ کمریر ڈالی، اے اینا آب بہت چھوٹا لگا، طازم کب اس کے سامنے ناشتہ رکھ کر کمیا اے پید بی کیل چلا وہ ناشتہ کے بغیری اٹھ کر جانے لگاجی نون پر بیل جی ،حیدر تے تون افغالیا۔

"دوحن ماحب كي طبيعت اجا يك ببت خراب ہوگئ ہے آئیں ای وقت ہا پیلل لے محت میں "انگل کے آئی سے کی کافون تھا۔ " من بالبعل من؟" حيدر في بالبعل كا نام يو چما اور بيوركريدل يرركع موسة طازم كو

"غلام ني مما كويتا دينا كدانك كي طبيعت خراب ہو گئ ہے اور وہ اس وقت می اسپیل میں ے میں وہیں جارہا ہوں۔" ملازم کواطلاع دے كروه جلدى سے باسكل روان موكيا-"واكثر ماحب اب انكل كي طبيعت ليسي ے؟"ووال وقت ڈاکٹر کے روم میل موجود تھا۔ "أب وه فحيك إن ان كاشوكر ليول بهت

زین مطرادیا، شاہ زین ان کی لوک جونک سے حندا (118) جوندى 2014

عند ( 119 ) حولاي 2014 ) المنا ( 119 ) حولاي 2014

بھی واپس آتے کی کوشش کی کاروباری

معروفیات آڑے آئی رہیں اور قاصلے بڑھتے عی

برى اللي بات ہے۔" شا زين خوشدل سے

تار ات بره چا تماسا المتاد ميكر بولا-

سجيد كى سے بولى۔

"سجاد الكل اكل مينے والي آرے يل

"اہم تم کہاں چلی؟" طیب ماہم کے

"على جائے بنا كر لائى مول" ماہم

" بنيس تم ريخ دو ش بنا كر لاتا مول-"

"نبیں شاہ زین بمائی میرے ہوتے

"ساتفكك مى لتى آناء" لميب في يجي

شاوزین نے ماہم کومنع کیا، جو بھی تھا ماہم مہمان

اور وہ میز بان تھا اور اے آ داب میز بانی معانے

ہوئے آپ جائے میں بنا عجے۔" ماہم نے

مسرانے کی کوشش کی اور اعدر کی جانب بڑھ گی۔

ے باعک لگانی، اس کے یوں بولنے کا مقعد

صرف اورمرف ماجم كادهميان بثانا تفاوه جانتاتها

"اور كباب بحى-"عادل بحى بولا-

"تم جيها تديده انسان من في آج تك

" بعانی میں نے کیا کیا ہے؟" طیب نے

"طيب، عادل بيا برى بات ب-" طاهره

عادل کے سر یر حت لگانی تو عادل آعسیں

آنی نے دونوں کو منٹینی نظروں سے محورا تو شاہ

مماتے ہوئے معمومیت سے بولا۔

كراب مادا عمداس يرى تطركا-

W

W

W

p

O

m

كى اليے جيسے سالس لينے من مشكل مورى مو، مالى لان يس بودول كى كانت چھانت كررہا تھا۔ " كبيل جارب موكيا؟" حيدر شاه زين كو يكتك كرناد كي كربولار "ہاں کپنی کی طرف سے ایک Delgation کے ساتھ اسلام آباد جا رہا "بہت جلدی میں لگ رے ہو؟" "ال البي لكنا بي " شاه زين في الماري سے دو سوٹ تكال كر بيك مي تقريا "آنی ایم سوری کیلن مجھے خود بھی ابھی پیت چلا ہے۔" شاہ زین ڈریٹک سیل پریزا ضروری سامان افعاتے ہوئے بولا اس کی تیزی بتاری می کہ وہ سنی جلدی میں ہے، حیدر، شاہ زین سے الحال بات كرفي كااراده ترك كرديا تفا

واليس كمر جانے كى بات كرنے آيا تھا ليكن في "كب تك آؤكي؟" حيدر دريك تيل ك كنارك ير كلتة موت بولا-"أيك مفترتو لك عي جائے گا-" شاه زين

نے سائیڈ عیل سے والث اورموبائل اٹھایا لیکن والث فيح كرميا تمااورجلدي كي وجدے ماؤل كى محوكر سے بیڑے بیا كیا تھا۔ "اوہو" شاہ زین نے مجھنجملاتے ہوئے كمااور بيرت فيح جمانكا باته س تكالنا نامكن

''حیت پر ایک لوہے کی کمبی سلاخ تو ہے۔' شاہ زین سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ "مين لا دينا مول تم باني پيکنگ كرلو-" حيدرا تُدكر بابر جلاكيا، شاه زين كودانتي عي دير بو

ك اور خالى باته مول ك، وه كربناك لحدا كر کزرگیا تھا، شاہ زین اور دخشندہ ناز کی جنگ میں حيدر في مجى ببت وكحو كويا تفاء بلكرسب وكحويا تفايايا وتحريس تفايه

شروع شروع من جب شاه زين كمر چيوژ كر حميا تفاتو أيس لكا كرشايد بي مي اس كي سازش ہوگ، دماغ اس بات كو حليم كرنے سے قاصر تعا كدوه سب مجمع چمور كر جلا كيا ب، وه تو برونت رخشندہ ناز کو نیجا دکھانے کی باتیں کرتا تھا اور پھر بوں اس طرح نسب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ان کے کئے بہت عجیب تھالیکن جس طرح وہ اپنی فکست تعلیم کرے کیا تھا، جس فکست خوردہ کیج میں اس نے ان کی سے اور اپنی فکست کا اعلان کیا تھا ای طرح سے جانا کوئی سازش جیس ہوسلی تھی، شروع شروع میں تو رخشندہ ناز نے توتس جیس کیا تھالیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ شاہ زین کی کی محسوس كرنے في تعين ،اس كے ساتھ ہونے والى طنزیہ تفتلو یادآنے لی می، دوی کا نہ سی وحمنی کا رشتہ بی سی لیکن کھ رشتہ تو تھا، اس کے جاتے کے بعد الیس احساس موا تھا کہ شاہ زین سے نفرت کا جذبہ بی سمی کیلن وہ بہت اہم تھااور پھر اس دن حسن نے جو پھے جی شاہ زین سے کیا۔وہ باب بيني من يبي فاصله و يكنا جامي مي اور جب وه اسيخ مقعد عن يوري طرح كامياب مو جلى ميس تو ده اين اس سي پرخوش كيول كيس مي، چھتا کیوں رہی میں ، وہ شاہ زین کو جائنداد سے ب دهل كرنا جائت ميس تو وه جائيدا داورسب كي زعر کیوں سے خود عی بے دھل ہو گیا، پر اب ندامت کے آنسو کیوں؟ دل پراتابو جھ کیوں تھا، ٹیرس پر کھڑی رخشندہ ناز نے کمی سالس خارج موالی می "انہوں نے اسے آنسو یو چھ لئے تھے، حيدرنے ديکھا كدوه اين دكھ دخشده نازے جي

"مما آپ بھی ہار گئیں۔" حیدر نے سر جھاتے ہوئے سوچا۔

درد جاہے جتنے می جمیائے جائیں آنسوؤل کی صورت آعمول سے چھلک عی یر تے ہیں، حسن مراد کی طبیعت بھی اب اکثر خراب رہے گئی تھی، دکھوں کا بوچہ جو بڑھ کیا تھا، رخشندہ ناز خراب طبیعت اور نم آنکھوں کی وجہ بخولی جائق میں ،حیدر فاموتی سے اٹھ کر کرے

"حيررا" كمح على فول بعدات يجي مما کی آواز سنائی دی، وه واکس بلٹا۔

"شاہ زین سے کہو کہ وہ لوٹ آئے وہ کھر ای کا ہے۔ "حدرتے بغور مماکی طرف دیکھا، دل کی بات آنکھوں تک تو آتی تھی لیکن زبان سےادائیں ہولی گی۔

"ممااب کوںاب جب وہ ایٹا سب مجھ خود عی بار کر جا چا ہے تو آپ سے کرنا جا ہی میں۔" حدردل کی تی زبان پر میں لانا مانتا تھا کیلن دل پر بوجھا تبایز ھاکیا تھا کہ دہ بول بی پڑا۔ "انسانی کی علظی کی کوئی عربیس ہوتی مجھ سے عظمی ہوئی ہا ہے کہنا میں ازالہ کرنا جا ہتی

"آپ كا ازاله اس كى مرومول كو دور كيس كردے كا-"الى نے ايك نظر رختدہ ناز كے شرمنده سے چرے ير دالى اور وہال سے چلا آياء اے اپنی مال کی ای شرمندکی سے ور لک تھا، اسے ہمیشہ سے ان محول سے خوف آتا تھا جب شاوزین اورمماائی ای ضداورانا سے فیج آئیں

بائى موكيا تماكيا كوئى فينش بي؟"

W

W

W

m

" جي ان کي پيرهالت بهت زياده مينشن کي وجہ سے ہوتی ہے کوشش کریں کہ الیس کم سے کم لينش بواوروه ريليس ريس-" "ين ل سكا بون؟"

"البيل روم من شفث كرويا حميا بيكن خیال رے کہ ریض زیادہ یا تیں نہ کرے۔" "تى !" حيدر في بال عن سر بلايا اورائه کرانکل کے پاس آخمیا، وہ خاموتی ہے آتھیں

"انكل اب ليسي طبيعت ہے آپ كى؟" وہ ان کے یاس بیڈیر بیٹے ہوئے بولاتو انہوں نے المحس كلول وي-

"حیدر پلیز میراایک کام کروکہیں ہے بھی شاه زین کو دُهونتر لاؤ۔ " وہ حدر کا ہاتھ پکڑتے موع التجائيا عماز من بول\_

"انكل دو كيس آئے گا-"حدر بے بى سے بولا وہ شاہ زین کی ضد کو بہت اچھی طرح نے

"تم جانة موكدوه كبال ب؟"ان كي أتكمول من اميدا بحرى-

"جي!" حيدركوان كي اميدتو ژنا اچما كيل لگا تھاءاس نے ہاں میں سر بلا دیا۔

"میں جانتا ہوں کہ میں بہت برا ہول بہت براکیا میں نے اس کے ساتھ ایک میں اس ے معانی ما تک لول گالس تم اے کھر لے آؤ۔" "من الى يورى كوسش كرول كا-" "حن کیا ہوا آپ کو؟"رخشندہ ناز کرے مين داخل بوسي-

" کچھیں بس ایے عی طبعت کھ خراب

20/4 5-5 (120)

سنعالنامشكل ہونے لگا تھا۔ "باته مت لكادُ مجمع بحديث لتى ش تبارى کوئی دشتہیں ہے تبارامیرے ساتھ۔" "ابيامت كهو-"شاه زين دكه سے بولا۔ " س حق کی؟ س امانت کی بات کرتے ہوتم، یہاں کے جی تہارالیں ہے،اب می کی اور کی امانت مول۔" شهربانو ی کر بولی، شاه زین کولگا جیے ساتوں آسان اس برآ کرے "كك .....كيا كباخ في "ثاه زين كولكا جیسےاس کی ساعتوں نے چھے غلطاس کیا ہو۔ "تم ايما كيے كرعتى مو؟" شاه زين كوائي آواز کی کویں سے آلی محسول ہوئی۔ "بہت سے کام وقت کی مجبوری ہوتے ہیں۔' شہر بالونے آنسو ہو تھتے ہوئے خود کو کمپوز "اورتم مجھے انظار کی صلیب پر لنکا کر چلے ك تقتمارى وجد بدناى كاجوداع بحديراكا ووتهاري معافيال بحي مبين وموسكتين اس محبت كي وجہ سے میں خود کو اہا کی نظروں میں بہت مجموثا محول كرنى مول ،اى محبت نے جھے سے ميرامان میرااعمادسب کچھ چھین لیا ہے بخض بدنا می ہی ميرا مقدر يل ب، اگر کچه تحور ابهت بيا ب تو اب اسے را کھ مت بناؤ اور تم کس شرباتو براینا حن جمارے ہو، وہشر بالو جوتم سے محبت کرلی می وہ تو کب کی مرکی برسول میری رسم حاہے اور وہاں شہر باتو عی مو کی لیکن وہ میل جے بھی تم

جانے تھے، اس لئے تم واپس لوث جاؤيهال

تمهاراكوني ميس اب-"شهربالونة آنسو كلي من

اتارتے ہوئے کیا اور وہاں سے چلو گئ، جس

شهر یا نو کوشاه زین جانبا تھا وہ واقعی عی کہیں جیس

W

W

W

5

t

C

m

"شربانو!" ابنانام من كرشم بانو يتجهم مرى
اور چرجيد بقركى موكى مو، شاه زين اس كے
بالكل سائے كمرا تھا يہ خواب تھا يا حقيقت اسے
سجونہيں آ رہا تھا كتے تھ، جب آ كھوں كويقين
موكيا كہ يہكوكى خواب بيل حقيقت ہے آ كھوں
ہوگيا كہ يہكوكى خواب بيل حقيقت ہے آ آ كھوں
مين مكين بانى خير نے لگا۔
مين مين بانى خير نے لگا۔

''ہاں جا نتا ہوں۔'' ''لیکن تم انچمی ہو نا پلیز مجھے معاف کر '

" بہت دکود تے ہیں تم نے جھے اب معافی استخدا ہے ہو میری معافی کی بھلا تہمیں کون استخدا ہے ہو میری معافی کی بھلا تہمیں کون ضرورت پڑگئ جاؤوالہ اوٹ جاؤ۔"
" کیسے لوٹ جاؤں تہارے بغیر ہیں لوٹوں کا میں انگل سے بھی معانی ما تک لوں گا۔"

اس سے معان ما تکا اور دینا کیا اتنا آسان ہے بھاتہ مجھ رہے ہواور پھر تہاری شرمندگی گزرے بہت کو اپنی سکا۔"
ونت کو واپس بیں لا کئی اب پھر بدل بیں سکا۔"
دیم تہمیں تہارے پاس اپی امانت چھوڑ کرگیا تھا۔" شاہ زین تی جناتے ہوئے بولا۔
دانکل کی ساری شرائط پوری کردی ہیں خود کا تا ہوں تہاری ضروریات یا آسانی پوری کر سکا ہوں، اپنے کی بڑے کولائے کا کہا تھا انہوں کے آئی گا،شہریا نو سب پھر تھیک نے تو وہ بھی لے آئی گا،شہریا نو سب پھر تھیک

'' کی بھی ٹھیک نہیں ہوگا اب مجھ بھی کھی ٹھیک نہیں ہوسکتا۔'' شہر یا نو پھٹ تک پڑی تھی ایک لا دا تھا جو ہا ہرآیا تھا،شاہ زین کے لئے اسے بالكل اكملا بور مور ما تماناتم پاس كرتے كے لئے فى وى آن كيا ليمن جلدى بندكر ديا، وقت كزارتے كے لئے دو يونى موثل سے بابرآ كميا اور ليكى لى۔

"كدهر جانا ب؟" فيكسى والے في مرد سےات د يكھتے ہوئے كہا۔

"تم چلوش بناتا ہوں۔" شاہ زین خود مجی نہیں جانتا تھا کہ اس نے کدھر جانا ہے وہ تو پوریت کو بھگانے کے لئے یو نجی یا ہرآ گیا۔ "ایسا کرو مارگلہ الزکی طرف لے چلو۔" شاہ زین کھے موسے ہوئے بولاتو ڈرائیورنے ہاں

جھی اس کی نظر بس بوائٹ پر کھڑے ایک چہرے پر نظر پڑی ایک کھے کے ہزارویں ھے میں وہ اسے پہچان چکا تھا، ای کی طاش میں تو ہر وفت اس کی نظریں بھکتی رہتی تھیں، وہ شہر ہا نوعی حقی

" گاڑی روکو۔" شاہ زین کے یوں اچا تک ہگائی حالت میں ہو لئے پر ڈرائیورڈرسا کیا اور فورا سے بر یک پر پاؤں رکھ دیا تکیسی ایک جھکے سے رک گئی، شاہ زین جلدی سے باہر لکلا جمی ہوا تحث بربس آ کررکی اوروہ اس میں سوار ہوگئی، شاہ زین کی طرف بھا گا لیکن سوار یوں کے سوار ہوتے کے بعد بس آ کے بوجہ گئی تھی، شاہ زین جلدی سے بھا ک کرتیکسی کی طرف آیا۔ جلدی سے بھاک کرتیکسی کی طرف آیا۔

ڈرائیور نے لیسی بس کے پیچے لگا دی، جبشر بالواپے سٹاپ پراٹری تو شاہ زین نے لیسی رکوائی والٹ سے گئے بغیر سو کے چند نوٹ نکال کر ڈرائیورکو تھائے اور شہر بالو کے پیچے۔

ری می اس نے جیزی میں بیک کی زب بند کی اور فریش ہونے کے لئے ہاتھ روم میں چلا گیا، حدر جیت پر چلا آیا، سلاخ افعا کروالی مزنے لكاجب اس ساتهووالي حيت يروى جرواهر آياء ووطلع يليارتك كالميض اورسفيد شلوار من البوس عی،دهوی کی وجدےاس کاچرو تمتمار ہاتھا،اس نے بالوں کو لیم کی مدد سے کردن سے پھواد برقید كرركها تما جبددوع كو كل من دال كريجي ہے کرہ لگائی ہوئی می اور تو کری سے دھے ہوئے كيزے نكال كر اور ير محيلا رى مى، كينے كى بوتدیں چرے بر کی مذی کی ماتد بہدری سی حیدرنظریں بٹانا بھول کیا تھا، ماہم نے سارے كيڑے دحوب من محيلاكر بسينه صاف كيا اور مرجیت رایک طرف لی ٹونی سے منہ یریانی كے جھنے ارب، يہ والے كر ش امرودك درخت يرجمك كرايك كياام ودتو ژااور محراس وحوكهاتي موتى خالى توكرى الفائع سيرهيال اتر ئی، حیدر سالس رو کے کسی محرکے ذیر اثر آخری جھلک تک اے دیکھا رہا تھا، اے دیلھتے عی اے اینا آپ بہت ہے بس لگا، ای عی نظروں يرافتياريس ربتا تمااوروه ال عفري بثاني میں بری طرح ناکام رہنا تھا، وہ نظروں سے اوجل ہوئی تو حیدرائی اس بے وقوئی برمطرا دیا اور پیندماف کرتے ہوئے نیجار میا،بداسے ائی بے وقونی عی لئی می الین اختیار سے بالکل باہر سیر میت می یا بے وقوق جو بھی تھا، لیکن اسے

W

W

Ш

a

5

0

O

m

و بمناات موجنا اجما لكناتما-

\*\*\*

میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعدوہ واپس ہوٹل آ کیا تھا، ابھی اور بھی کچھ معروفیات تھیں جن کی وجہ سے وہ اسکلے دو دن تک یہیں تھا، کمرے میں

عند (123 جولاني 2014

عندا (122) جولاني 2014

ن ساید وقت فی دھول میں جیں موی می شاہ زین نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اسے خود سے دور جاتے دیکھا۔

W

W

W

a

m

شہر بالو کو کھونے کی اذبیت کم نہیں تھی پہلے
امید تھی کہ شاید وہ بھی اسے ل جائے، لین نہ
طفے اور کھونے کے درمیان بہت قرق ہوتا ہے،
اس کا دل کر رہا تھا کہ ہر چیز کو تیاہ پر باد کر دے،
ایسا کیے ہوسکا ہے کہ شہر یا تو پر کسی اور کاحق ہووہ
تو صرف اس کی تھی، یہی بات اس کا نادان دل

"ایسائیس ہوسکتا میں ایسا ہر گرجیس ہونے
دوں گا۔" اس نے دل عی دل میں ارادہ کیا، لیکن
سب کیے نہیں ہونے دے گادہ کچھیں جانتا تھا،
اس نے جیب سے موبائل تکالا اور حیدر کا نمبر
ڈائل کیا اور چرحیدرکوساری بات بتادی۔

مائے سے اتکاری تھا۔

"تم پریشان نہ ہو ہیں پہلی بیقلائث سے
اسلام آباد پہنچا ہوں۔" اور پھر حیدر طیب کو
اطلاع دے کراگل منع اسلام آباد شاہ زین کے
یاس کی گیا تھا۔

"زین بہتر او یمی ہے کہ انکل سے معافی مگ لیں۔"

"آئی ایم شیورانگل حسن مان جا کیں گئے۔ خصرف مان جا کیں گے بلکہ شہر یا تو کے ایا کو قائل بھی کرلیں گئے مبلکہ نہیں میں خودانگل سے بات کرتا ہوں۔ "حیدرتے جیب سے موبائل نکالا۔ "تو ..... وے Never۔" شاہ زین نے حیدرکے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔

''شاہ زین پلیز جمک جاد''، واپس چلوسب تمہارای انتظار کر رہے ہیں۔''

"كونى اورطريقة نبيل بي كياايمانين مو

" ہمارے ہوتے ہوئے مینشن کس بات کی ہے؟" طیب اعدر داخل ہوا، پروفیسر صاحب اور طاہرہ آئی بھی ساتھ تھے۔

"آپ اس وقت بہاں۔" شاہ زین اور حیدر کی چرائی پر شخوں فظ مسکرائے تھے۔
"برخودار تمہارارشتہ لے کرہم جا کیں مے ہم بھی تو تمہارے بوے میں نا۔" پروفیسر ماحب نے مسکرا کرکہا تو شاہ زین خوش سے ان کے گئے لگ گیا۔

''لکین کیاوہ مان جا کیں گے؟'' ''کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں اگر اس طرح ہاتھ پھیلانے سے خوشیاں مل جا کیں تو مودا گھانے کانہیں۔''

"اور اگر نہ مائیں تو؟" شاہ زین کے خدشات ائی جگہ پر تھے۔

"تو نجر الله كوئى اور راسته وكها دے گا۔" طاہرہ آنتی نے تسلى دى شاہ زين پيكاسام سرايا۔
"ديے آگر ہم اس طرح سے رشتہ لے كر گئے تو سوفيصد جانسز ہيں كہا انكارى ہوگاكل رسم حتا ہے۔" طيب سنجيدگی سے بولا۔ متا ہے۔" طيب سنجيدگی سے بولا۔

"تو؟" حيدرسواليداعاز من بولار "تويد كدمير ادان من ايك بلان ب

بس ك ذريع بم اگرسو فيعد تك نيس و مجمر فيد تك ضرور كامياب بوسكتے بيں اور جب بم انجمر فيعد تك كامياب بوجا كيس كے تو سمجيس بيس فيعد كاميابي محل كي ."

"کیا مطلب؟" پروفیسر ماحب مجی نه سیجے نه ہوئے بولے تو طیب نے سب کو اپنے زبن میں چلنے والے مصوبے سے آگاہ کیا اور زبن میں چلنے والے مصوبے سے آگاہ کیا اور اپنے مصنوبے کے مطابق حیدراورطیب پروفیسر ماحب اور طاہرہ آئی کے ہمراہ شہر بانو کے گھر رئنہ مانگنے بی گئے ہے۔

" بہن آپ یہ کچے سمجھا تیں یہ دو دلوں کی خوش ہے دوز تد گیوں کا معاملہ ہے۔" " لیکن بنے ماری عزت کا معاملہ ہے۔"

" شهر بانو جيے آپ كى بينى ہے وہے يى مارى بينى ہے ہ

"بس جو کہنا تھا کہہ چکے اب آپ یہاں ہے جا سکتے ہیں۔" شہر ہانو کے اہاسخت کہجے میں ار ل

"لین انگل آپ ایما کیے کر سکتے ہیں شاہ زین اور شہر باتو ایک دوسرے کو پیند کرتے ایں۔"حیدرنے قائل کرنا جاہا۔

"نام مت لو میری بنی کا کون تم لوگ اماری خوشیوں کے بیچے پڑ گئے ہو۔" طیب نے کو کھڑی کا کون تم لوگ کو کے میری بنی کا کیوں تم لوگ کے میری کے میں سے نگاہ حیرر پر ڈالی، نظروں کا تبادلہ ہوتے ہی حیدر نے کی مایوی کا اظہار کیا۔

"شاہ زین اچھاسلجھا ہوا لڑکا ہے تعلیم یا فتہ ہے ماشاں للہ سے برسرروزگار بھی ہے آپ کی بیٹی کوؤٹر کا ہے تعلیم یا فتہ کوؤٹر کر کھی گائے۔" پروفیسر صاحب نے طبیب اور حیر کو ایس ہوتے دیکھا تو قائل کرنے کوآ گے

25

"آپ سب کو مجھ کیوں نیس آ رہا آج شہریانو کی رسم حتا ہے، جو آپ کررہے ہیں وہ عزت دارلوگوں کا شیوانیس ہے۔" شہریانو کی والدہ بولیس۔

W

W

W

C

" آ سے اور مدور کے بیچے کوں پڑھے ہو۔ "شہر ہاتو کی والدہ ہے بی سے بولیں۔
" تہارے ہاں یہ رواج تبیل ہے کہ محر آئے مہمان کو ہے وات کرکے نکالا جائے بہتر کی ہے کہ اللہ جائے بہتر کی ہے کہ آپ سے اللہ جائے ہیں۔ "شہر ہاتو کی ہے جسے اب بات کے ابا نے جسے اب بات کرنا نامکن ہے اور مند دوسری جانب موڑ لیا۔
" آ ہے کو مجھ کوں نہیں آ رہا شہر ہاتو اس

شادی سے راضی بیل ہے، وہ شاہ زین کو بی پیند کرتی ہے وہ کسی اور کوخوش بیل رکھ سکتی۔'' طیب کی نظریں باہر کیٹ پر بی جمی ہو کی تھیں جسے بی گیٹ کھلا اس کی آنکموں میں چک در آئی اس نے حیدر کا ہاتھ تھا او اس نے بھی باہر کی جانب دیکھا۔

"آپ شاہر بھول رہے ہیں کہ پہلے بھی ایک بارشاہ زین اور بھی کمی نہ کمی طرح سے شہر با نو کا حوالہ رہ بھے ہیں اور جھے یقین ہے کہ آپ نے بداصلیت لڑکے والوں سے چھپائی ہو گی، آپ شہر با نو کے ساتھ زیردی کرکے دو ہیں تین انسانوں کی زیر کیوں سے کھیل رہے ہیں، لڑکے کے خاعران کو بھی اعرفیرے میں رکھا ہوا سے بیدھوکہ ہے۔ "حیور بول رہاتھا۔

''بہت خوب بہت خوب اپنی بینی کے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہمارے سر تھوپے چلے شے۔'' ایک پینیٹھ سمالہ عورت اندر داخل ہوئی ساتھ ایک نو جوان لڑکی بھی تھی دونوں نے کامدار

عند 125 جولاى 2014

عند (124) جولاى 2014

" يى يىس تىماراكونى كال تىس سىدىدى ذبانت إور تقدر كويني مت كرو تقدير من ايا مونای لکمانفاہم نے ایسے می ملتا تھا۔" "بال تعیک کهری موکدا کر می تقدیرے دور نہ ہوتا۔" شاہ زین سجیدگی سے بولا اور پھر يحكاما محرايا "ويسيم حيدر كي ذبانت كي قائل مو كي مو ميري محبت كي طاقت يريقين جين آيا تمهين \_'' "حيدر كى ذبانت كى قائل من اب سے مملل بہت مملے سے مول اور تم مجھے كتا ائي محبت كا قال كرت موريم يرفيدند كرا ب-"شاه زین نے شہربانو کی آتھول میں جمالکا تو وہ نظرين جمكائل-"لکین تم آئدہ بھی اییا نہیں کرو گے۔" شربانو چند محول تک ای منتشر سانسوں کومتوازن كرتے كے بعد يولى۔ "كيانيل كرول كا؟" "إب يول بحي چيور كرتيل جاد ك\_" شربالوطل سے بولی۔ " بحی تیں کروں گا آگراییا سوچوں بھی آ كَنْكَار كِلَاوُل " شاه زين في كانول كو باتحد لكاتے ہوئے كيا تو شمريانو دهيما ساسراني، واع جانے كا حساس بهت دفريب تعار "بم كمركب تك بنجيل ك؟" "ان الله ایک محفے تک" شربالو کے پوچنے ہرشاہ زین نے بتایا، شاہ زین نے شہر ہا نو كا باتحداث باتد من ليا، كيموم حسين تما اورمن بيند بم سفر كي موجود كي سفر كواور بمي حسين

W

W

W

C

اک بار ذکیل ورسوا ہوئی تھی، خدا کے سامنے شکر ارے یا حکوہ، آسوروائی کے ساتھ اس کے گالوں پر بہدرے تے جبکداس کے ساتھ والے كرے من موجود افراد كے ليوں يرخوشي بري مكرابث دور كى كى-شادی کی جوبھی تیاریاں کی کئیں تھیں ای مخفرے وقت میں کی لئیں تھیں۔ " بمانی ساحب بجوں کی پہلی خوش ہے ہم ماری رمیس ادا کریں گے۔" طاہرہ آئی نے شربانو كيمرير بارس باتع بيرت موع كما تا ورأے مبندی کا جوڑالا کرمبندی کی رسم ادا کی گئی تھی، جبکہ شادی والے دن شھر ہاتو اور شاہ زین کے مراہ بوتیک سے دولہا اور دلبن کا چوڑا خريدا كيا تفاه تكال كي تقريب شام من كي كي مي، کونکہ دن کے وقت شاہ زین کو منروری میننگز انینڈ کرنی تھیں رحمتی تو کر دی گئی تھی لیکن و لیے كارسم في الحال التوى كردى في مي-" مجھے المی تک یقین جیس آ رہا ہے کہ عاری شادی ہو چی ہے اور وہ بھی است ڈرامائی "بال ليكن ايا عى موا ب\_" شمر بانو 一しまとりてリア "جانتي موريسب حيدداورطيب كي عيم مى، البول نے جان بوجھ کرالی چوعفن کری ایث ک می کرائے والوں کورشتہ تو ڈما ی برا۔" "كيا مطلب؟" شمر بالوكي المعين جرت

" بمائی ماحب شركري الله نے يہلے عل بحالیا، شاہ زین کا رشتہ اب بھی اپنی جکہ ہے، ہم شہر ہا تو کو اٹی بئی بی بنا کر لے جا بیں گے۔ روقیسر صاحب سیمی اور مدردی سے بول شربانو کے والد نے سالس اعد سی کرآ نسوی جاہے اور کری سے اٹھ کر دروازے کی طرف يو مع اور كرے على موجود افرادكوم كرايك نظر

"زابرہ البیل کبو کہ کل برات لے کرا جا عن - " انبول نے ورد محری آواز میں کہا اور انے آنو ہو تھے ہوئے کرے سے باہر قال منے، کوری کے ساتھ کوری شرباتو ابا کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا، وہ ساری گفتگوس چکی محکا اسے مجھ جیل آرہا تھا کہ اے عزت کی تھی یا پھر

کاارادہ تھا،لیکن اس سے پہلے وہ نامعلوم تمبر ہے لڑ کے والے کے ولول میں شک کا ع ہو آئے يتقىءطر يقه غلط ضرور تعاليكن مقصد جركز غلط تيين تھا، وہ دولوں خواتین بربرانی ہوئی باہر کل

"انكل ايسے لوگول كے ہاتھ ميں بيتي ديے ہے بہتر ہے کہ انسان ساری عمر بیٹی کو اینے کھر من بي بھا كرر كھے۔"حيدرتے بھي واركيا۔ "اورساری عمر بنی کو کھر میں بٹھانے ہے

بہتر نے کہ اٹی اتی معصوم اور بیاری بی کا باتھ شاہ زین جیسے محبت کرنے والے انسان کے ہاتھ على دے ديا جائے۔" طاہرہ آئی نے بات آگ بر حانی، شہر یا تو کے والد کری برو معے سے گئے، ان کی آ تھیں آنبوؤں سے بحرکتیں تھیں جیکہ والده سكتے كى حالت ميں كم مم بيتى تحين، دوسرى بارابیا ہوا تھا کہان کی بنی کے یا کدامن پر چھ الجمالا كيا تما\_

> ''بس جو بولنا تما آپ بول چیس وه ربا بابر کا راستہ" طیب نے لوہا گرم دیکھا تو چوٹ "ائے ہائے سے لڑکا کون ہے کیما بد میز اور بد

"أب سے تو كم على بدلحاظ مول ـ" طيب جواباً بولا، برونيسر صاحب كوطيب كے لا اكا اعداز يراكسي آئي ليكن صورتحال كى نزاكت كو بجھتے ہوئے ہی کو کنٹرول کر گئے تھے،ان دوخوا تین نے ان کا کام اور بھی آسان کرویا تھا، طبیب اور حیدر نے يہلے لڑے کے خاندان کا بيت كروايا تھا، ان كے شادی کے معمولات کی خبر کیسے کی تھی ہے وہی جانئے تھے اور پھر عین اس وقت وہ شجر یا تو کے کھر رشتہ کے کرآئے تھے جب الرکے والوں کے آئے

ريتي موث ويكن د كل تقر

یے کے گلے ڈالنے چلے تھے۔"

طرف سے بداشتہ م مجیں۔"

كابد يول يبلي على كل كيا-"

W

W

W

p

m

"آب يهال اس وقت-" شهر بالوكي

" بان جاري قسمت الحجي تحي جواس وقت آ

"اييا مت لين ميري بني الي تين بير ب

"جیسی بھی ہے ہمیں جیس جانے ماری

"آپ ایدا کیے کر علق بیں میری بات تو

" كياسنون الله كالأكه لا كالشكر ب شرافت

والده اور والدكے يكدم باتھ ياؤل چولنے ككے

کے ورنہ یہ ایس آب س کرداری بنی کو میرے

شمر ہا تو کے والد کی آ واز درد سے مجرا کئی جبکہ والدہ

کی تو جیسے کسی نے آواز عی سلب کر لی مو، حدر

نے خود کومضبوط رکھنے کی مجر بور کوشش کی۔

المنا (126) جولاى 2014

2014 مولاي ( 127 ) مولاي

نين حراكر بولا\_

"تقرير سے محمن كراا يا مول مهيں " شاه

چھٹی لے گا پھر ہم مری چلیں گے لیکن اس سے

سلے چھوٹی ی تقریب کرنا جاہتا ہے جس میں

نے خوشدل سے کہا اور فرت کے سے دودھ کا جگ

نكالا اور دوده بليندر ش ذالا يجي درواز و تحلنے كى

"وادُThat,s very good" حيد

"شهر بانو!" شاه زين شر بانو كو يكارتا موا

"كُدُ الونك " شربانون مكرا كركبانو

"بيكيا دروازه كملا مواتما جب البلي موتى

"ميري ياد ساتھ ساتھ مي " شاه زين

"آہم .... آہم" چید نے کی کے

دروازے میں کھڑے آم کی معلی جوتے ہوئے

کا صاف کیا تو شاہ زین نے مرکر پکن کی طرف

ريكما، حيدر في مكرات بوع أتكسي بندك

جے کہدرہا ہوکہ میں نے چھینیں ویکھا اور پر

والي كين من آحميا اور بليندر آن كيا، شور

"كمانا لاؤل؟" شربانونے قائل كيس

" تیں ابھی موڈ تیں ہے می فریش ہو کر

نماتے ہوئے یو جھا، شاہ زین اینے سر پر ہاتھ

ار عمر من ميل كيا تفار

رمیفک ہوتے ہوئے بولا اور شہر بالو کو بازوے

بوتو دروازه بندر کها کرو-" شاه زین بار محری

ندر داخل ہوا اور صوفے پر بیٹے کیا، شہر یا تو نے

جلدی سے آموں والے ہاتھ صاف کیے اور باہرآ

كى جكه حيدر مسكرا ديا\_

ٹاہ زین نے بھی جوایا مسکرا کر کہا۔

نارافسگی سے بولا۔ "میں اسمیل میں میں۔" سے میں اسمیل میں میں۔"

كراي ماتهموفي يربثماليا

سب محطے والول كوانوائث كرنا جا ہتاہے۔

''انگل وہ جن لوگوں کے ﷺ رہتا ہے وہ بہت اجتمع اور بیار کرنے والے بیں اور پھر جو جو خالى مو جائے وہاں كوئى ندكوئى دوسرا ضرور آ ہے۔ حدر کی بات برانبوں نے سر جھکالیا۔ " مجھے اس کا ایڈریس دو میں خود اے موا لوں گا۔"انگل کے ہو چینے پر حیدر نے انقل کو شا دل المنظم المنظ

"اللام عليم!" حيد خوشوار لج عل

"وعليكم السلام!" شهر بالونے كچن كى سيلىپ ماف کرتے ہوئے جواب دیا۔

"ارے بیکیا شاہ زین نے آتے ہی تھیں

كك كما جكه شربانونے فرت كے آم نكالے۔ ''شاه زین که رباتها که مِن مجودن انتظار

کام برنگادیا۔"حیدر کے کہنے برشمر بانو مملکملا

"ارے بیں الی بات بیس ہے میں خود ہی قارع رہے سے تک آئی ہول۔" "بائے داوے بیر شاہ زین کدھر ہے تھ اللين آريا- "حيد نے بينك كى جيب من باتھ والتي موت يوجما-"آفس كيا بوائي-"

"واث اتن جلدي ميرا تو خيال تفا كدوه مھئی ہر ہوگا۔" حیدر جراعی سے بولا تو شھرالا مكراني اتهدموكرتوليے سے ماف كيے۔ " ہال سکین ہمارا بلان کچھ اور ہے، جانے یو مے؟" شهر بانو فرت کی طرف مڑتے ہوئے

ونبيل مِنكوفيك لول كا-" حيدرسليب کرلوں پھر جب سکری کے کی تو ایک ہفتے کا

آنا ہوں کچھ بلکا بھلکا کھانے کو ہے تو وہ لے آؤ۔" شاوزین نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی فریش ہونے چلا گیا، جب شہر یا تو چن میں واپس لوئی تو حيدرفيك بناچكا تمااورات كلاسول من وال ربا

W

W

W

C

" فكريد كي ضرورت بيس بيكن اكراداكر دول كول الرج مى اللي ب " شكريد" حيد كے كنے يرشم بالونے محرا كرهكر بدادا كياري

"م يه جا كرائ شويرك Serve كرواور جنت كماؤ تمكا بارالونا بي-"حدر فيك كلاس من ڈالاتو شہر یا تو سکرا کر گئن سے باہرتکل کی۔

شاہ زین اور شہر یا توایک ہفتے کے لئے مری اور يرمري علے كئے تعدال في مرى جانے كا س کری شاہ زین سے بات کرنے کا ارادہ ملوی كرديا تماءاس كامتعدشاه زين كويريشان كرنابر كزجيس تقاءوه اس كى يريشانيوں كوحتم كرنا جابتا تماسوان کی والی کا انظار کرے گاء انگل اور مما دن مي لتي عي بارآ عمول عي آعمول مي اس ے او مے رے تے اور وہ نظریں جرا جاتا تھا اب تووه كوشش كرنا تما كمانكل سے اس كا سامنا كم سے كم ہو، جب سے أكيل شاہ زين كے مُعَالَے كا پية چلا تما وہ اور بھى بے چين رہنے لے تھے، انکل کی آ تھویں میں بیٹرمند کی د کھے کر اے شرمند کی م و نے لکتی اور وہ ہر بارخود سے وعدہ کرتا کہ جسے بھی ہووہ شاہ زین کووالی لے بى آئے گا، وہ شاہ زین كى ضد سے الجي طرح واقف تفاليكن مجريمي يقين ساتفا كهشاه زين اس

- 82 1 Undal

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

حدرسینی برگانے کی دهن بجاتا موالاؤن

میں داخل ہوا، انگل اے سامنے لاؤک میں عل

بعضيل محيّے تھے، وہ اس وقت شاہ زين كى طرف

سے بی والی لوٹا تھا، اس وقت بہت خوش تھا،

لَا وُ تِج مِين موجود الكل كوسلام كيا تو انبول في سر

بلاكرسلام كا جواب دياء سلام كے بعد حيدرتے

آ کے برمناما ہالین انکل نے یکارنے سےاسے

روك ليا، حيدران كرمامنے والے مونے يرآ

كربينة كياوه جاناتها كدانكل اس سي كياسوال

یو چیں گے، کیکن حیدر کے جیٹھنے کے کائی دیر تک

وہ خاموش عی رہے تھے ایسے جیسے بولنے کے

"شاه زين كى طرف سے آرہ ہو؟" وه

"اس سے کہونا کہوا ہی آجائے۔"وہ ب

لئے الفاظ و موغرر ہے ہول۔

کائی دیر کی خاموتی کے بعد بولے تھے۔

"جيا!"حيدرنے محقر جواب ديا۔

بی ہے بوئے۔ ''انکل ایکچو ٹیلی میری اس سے انجی تک ''انگل ایکچو ٹیلی میری اس سے انجی تک

اس موضوع يربات جيس موسكي موقع عي جيس ل

حيدر کھ دير کے وقعے کے بعد بولا۔

- # \_ JE / JE .

"انكل شاه زين نے شادى كر لى ہے۔"

خوشى ، عم ، افسوس كيختاوا كننے عى تاثرات

''کس کے ساتھ اس کے ساتھ جے وہ پیند

" کیے؟ میرا مطلب ہے کہ...." انگل کو

" في ا" حيد في إل من مر بلاديا-

م کھی جھیں آرہا تھا کہ کیا گیے پوچھنا جا ہے ہیں

توائي بات ادموري عي چيوز دي-

تے جوایک ساتھ حدرنے ان کے جربے ہ

W

W

W

m

"كيسي ياتي كرت مو يحيط ويره مال הפטונופונים-میں ایا کوئی دن جیس کرراجی ون میں نے " تم خودکویه باور کروانے کی کوشش کردے ہو کہ تم خوش ہو۔" حیدر کا حقیقت اس کے مهمیں اور یا یا کو یا دلیس کیا ہو۔" "رخشدہ ناز کوئیں کرتے کیا؟" حیدر کے سامنے رکھی تو وہ نظریں جرا گیا، دونوں کے يو چيخ كا اغداز ايبار تما كه شاه زين نظرين جراكيا. درمیان گری خاموشی تھا گئی،شاہ زین اینے ول اس كى أعمول على المح كرير بهت واسي محى\_ کو بی سمجا تارہا کہوہ خوش ہادر حیدراس کے " کیاتم مما کومعاف نبی*ں کر سکتے* ؟" حیدر چرے کے بدلتے تاڑات بدھنے کی آدمی ادهوري كوسش كرتاريا-ب بی سے بولا۔ "حيدرتم كيى باتيل كرت بوانبول نے "زين تم في جل باري ميس بي جيت لي مير ب ما تعدماته و محفظ البيل كيا الريس ان كي ے واپس چلومما اور انگل تمہارا انظار کردے ہیں جكہ ہوتا تو شايد بي كرتا اور پر من نے كون سا وه دونول جمك كئ بال تم بحى ضد چور دو-ان کورت برحانی ہے،اگر یایاتے یا تہاری مما "حدرتم بحي اسے ميري ضدي مجھتے ہو؟" نے مجھے نفرت میں کھیے کہا تو میں نے بھی تو بھیشہ شاہ زین دکھ سے بولا اے افسوس ہوا تھا کہ حیدر نفرت ہے بی بات کی می تو پھر بھلا میں اس قابل جی اس کے بارے میں ایساسوچا تھا جیساجسب کبال که کسی کو معاف کرسکول میں تو بہت چھوٹا مول معانی دینے کا کہہ کر مجھے اٹی عی نظروں وتبیں الی بات بیں ہے لین وہ باب ہیں ين مريد جهونانه كرو-" و کھ جی کہ سکتے ہیں۔ "حدد نے دلیل دی۔ "فرم كي كه عظة اوكرم سب كي بغير "كاش كهوه باب بن كركيتي ، اكروه باب خوش ہو، تم الیل شمر مانو کے ساتھ خوش میل رہ بن كركية و من اف تك بين كرتا-" سكتے بشهر بانوانكل كى كى كو يورائبيں كرسكتى بشهر بانو "أف تو من في اب بحي سيل كي بس ميراقع البدل تونبيل موسكتي نا، كيا ايها ہے؟" فاموتی سے محرچیوڑ دیا۔" منبط کی وجہ سے اس "جانا ہوں کہ بیکیاں جو مرے اعدرہ ك آ تميس لال موري مين، بدؤ كرجب مي آتا ال كے جم من سوئيال ي جينے لکتي تعين، اين كى بين شايداب بحي بحى بورى شهول لين اب مجے یہ کمیاں راس آگئ ہیں میں خوش رہنے ک باب کے کم محے نفرت اور حقارت بعرے الفاظ کوشش ضرور کرتا ہوں اس کھر کے ایک ایک ال ككانون من كونج لكتر تقير "زين ايك بات بناؤ كيا مي تهمين بحي ياد کونے میں میرے خواب سے میں میں شربانو كے ساتھ ايك عمل زعرى كرارنے كى كوشش مغرور كين آيا ، كن ناشترك موت جم جات موك واك كرت موئ وكي على نيا كرت موئي" کرتا ہوں میں واپس بھی بھی اس کھر میں لوٹ کر حيدر فے شاہ زين كى طرف ديكھتے ہوئے يو جما۔ "زین تم آئے والے کل کے بارے میں

كردبا تفااور حيدر كرساته كاذى من آكر بين ہوئے تین دن ہو کے تے اس کے پاس کوئی " بجھے تم سے ایک ضروری بات کرفی "اب لو آگيا يون ا-" ب-"حدرنے كائى سے تكتے ہوئے كماتوشا "تم يتاؤشهر بالوكيس ہے؟" زین جی گاڑی سے باہر لکلا اور حیدر کے ساتھ "اس کی طبیعت مجھ تھیک جین آب و موا چرا ہوا کائی شاب کے اعرد داخل ہوا۔ مليج مونے كى وجه ازكام اور بخار موكيا۔" " دو کپ کائی۔" حیدر نے ویٹر کواشارے "او ..... تو تم نے مجھے پہلے کول میں ے بلایا اور دو کے کافی لائے کو کہا۔ "الى كيا ضرورى بات مى؟" ''زین تم واپس آ جاؤ وه کمر آج مجی تمہار**ا** ہے۔"حیدر کھردر کی خاموتی کے بعد بولا۔ "اليانيس موسكا بيامكن ب-" " کچیمی نامکن بیل ہے شاہ زین اس کم میں کچھ بھی ونیالیں رہا جیساتم چھوڑ کر آئے تنے، ان قیکٹ مما بھی ولی تین ربی ہیں، انگل اورممائے عی مجھے مہیں واپس لائے کو کہا ہے۔ "اب کیوں کررہ ہیں ایک بار جھے ای تظرول سے کرایا ہے، اب کول بلول پر بھانا واح بن برى مشكل سے من نے ان كے بغير جینا سیما ہے کیلن سیمدلیا ہے، اب بار بار ذکیل اونے کی سکت ایل ہے جھیل۔" "فكريد" حيد نے كائى مروكرتے ويٹر ے کہا، ویٹر کائی مروکرنے کے بعد جاچکا تھا۔ "بلذر يشركا ببلي عي الكل كومسّله تمااب ان کی شوکر بھی اکثر ہائی رہتی ہے اور تم بھی جائے ہوکہ بیرسب تمہارے جانے کی وجہ سے ہے۔ حدد کے کہنے برشاہ زین جب عی رہالین اس کے چرے کی اضطرائی کیفیت حیدد سے جمی کی ر بوالونك چيز كے يتھے لكا مواكوث اناركر بہا "م اعدے فول الل او۔" توحیدر می اٹھ کھڑا ہوا، شاہ زین نے آفس کے "میں خوش ہول\_" شاہ زین نے خوش ڈرائورکوئع کیا جوگاڑی شارث کیے ای کا نظار

عایا۔ "حدد پریشانی سے بولا۔ "ميس يريشاني كى بات كيس ب داكركو چیک کروایا ہے کہ رہا تھا موکی تبدیلی کی وجہ سے میڈلین لےری ہے۔" "ابحى تويالكل الكلي موكى-" "جيس اللي توجيس بي من نے كال كى می اہم بھی اس کے یاس ہے۔"شاوزین فائل - US 2 98 Z / SE " گذے" اہم کانتے ی حدد کے چرے ہ الكرمك آكركزدكيار "يايا اور تمهاري مماكيسي بين؟" "رخشده نازئيل كهو عي؟" حيدر في شاه زین کے چرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شاہ زین میکے سے سرادیا۔ ب وقوف تما نفرت على كيا طا؟ اب ال سب چھ بدل کیا ہے۔" "اجِماكب تك فارغ موجادُ كي آص نائم و كب كاحتم مو چكاہے۔" "بال يس محى بس جانے عى والا تھا۔" شاه زین نے قاتل دراز میں رقی اور دراز کولاک لگایاء

مفوس بهانه می بیس تفا۔

W

W

W

m

حنا (130) حولاني 2014

"مِي توبهت كرنا تمار" حيدرنے اعتراف

پھر ہیں جانے، لین اس کمرے لکتے ہوئے

W

W

W

C

اورایک کے کے لئے جم سا کیا۔ "حيدر بينا كيا موا؟" رخشده ناز حيدركي طرف مزیں اوراہے بازوے بلاکر اٹھانے کی " يمال فيح كول موت موت موادير بيد برليو-"رخشده نازيريثانى سے بولس\_ "سویاتین تماسونے کی کوشش کررہا تھا۔" حیدر نے آتھوں سے بازو بٹایا اس کی آتھیں - Ul Dec 20 mg "آب كوشايد علم فيل جمع اور بيدر نيز میں آنی سین میے سوتا ہوں اور جب سے شاہ زین اس کرے کیا ہے یہاں بھی تیں آئی۔" رخشدہ ناز کوایک کمھے کولگا جیسے کسی نے ان کی جان نکال لی مو، حیدر کا اتنا اجبی لجد آج سے ملے بھی مبل ہوا تھا، جب وہ رخشدہ ناز سے بہت زیادہ ناراض ہوتا تھا تب مجی احد اجبی کچے میں بات بیل کرتا تھا، حدرتے اٹھ کر باہر جانا جا ہالیکن رخشندہ نازنے اے ہازو سے پکڑ کر "ايا كول كهدب بو؟"

"اس کئے کہدرہا ہوں کہ جھے اپنی اوقات میں رہ کرسکون ماتا ہے، آپ کے اس حمل کے بے آرام دہ بسر یر بھے نینوکیل آنی جب اس پر لیتا ہوں تو بھے اس میں سے سازشوں کی بوآنے لتى ب، اي لكا ب كدلى كاحق مارد با مول، آب جوبرمب ميرے لئے كرني دى يين تاآب کا بہت بہت حکریہ، اس کی وجہ سے میرے دن رات مسل عذاب من كنت بين، من خودكوا يل، انکل اور شاہ زین کی تظروں میں مجرم محسوں کرتا مول،ايا مجرم جس كي كوني معافي شهواور جواجي مزاہمی خود بی مجویز کرے میں انکل سے نظریں شام كا وقت نقاء سورج ووب ربا نقا اور برتدے واپس اسے محوسلوں کی طرف اوٹ رہ تھے، لیکن کرے کے اندر کمرا اندھیرا تھا، حیدر یے کاریث پر لیٹا سونے کی b کام کوشش کررہا تما، وه دایال بازوآ عمول برر کے ہوئے بالکل سيدها ليثابوا تغاب

مجیلے دو دنوں سے طبیعت کھے زیادہ عی بوجل می ، اس کا کسی ہے بھی بات کرنے کو دل میں جاہ رہا تھا، شاہ زین نے اس سے ملنے کی رابط کرنے کی کوشش کی محلیان اس نے اسے بھی مسم كاكوني جواب ميل ديا تهاجيسي دروازه كلنے كى آواز آئی، حیرر نے آعمول سے بازو میل مثابا

"حيررا" رخشده ناز كرے يل وافل موس اور لائتس آن ليس، كمره يكدم روش موكيا، كرك برجزرتب عدمى مولى مى-"حيدر يهال فيح كيول موت مو؟" رخشنده نازحيدركو ينج ليثا ويكدكر بوليس،حيدز كا ی جایا کدان سے کم یہاں سے چل جاتیں کین اس سے کھ بولائ جیس کیا۔ '' پیتائیں اتنالا پرواہ کب سے ہو گیا ہے ہی

كونى وقت بسونے كائ رخشدہ نازنے كتے ہوئے کھڑ کی کے بردیے ہٹادیے،آسان برشام کی سرحی مجیلی ہوئی تھی، کھڑ کی اور دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کرے میں جس ہوری تھی، اب ي جي بندتمار

"حيدر بينا فيح كول سورب بو، افو طبیعت تو تھیک ہے تا۔" رخشدہ ناز نے کمڑ کی ك شيشة كلول اور پيكها آن كرتے ليس ـ " قرنه کریں مراتیس ہوں۔" حیدر یو کی لیٹے لیٹے بولا تو رخشندہ ناز کا ہاتھ یو تھی سو ی کے

وہ حیدر کو اس کرب سے دور رکھنا جا بتا تھا لیکن آج حيد في اس بيس كرديا تفار " كاش كمشاه زين كي ش في غلوكما ہے۔" حیدرنے یاتی بینا جا ہا لیکن ایک مونث مجی طلق سے نے بیں اتار سکا تھا۔

" مِن نِے پہلے حہیں اس کے نیس بتایا تھا کہ بچے ڈر تھا انٹیل تم Abread جانے سے ا نکارند کردو، کیکن تم ہائز سٹڈیز کے لئے ضرور جاؤ کے اور تم بھے یہ وعدہ دے عکے ہو، مل مہیں زعرکی میں بہت کامیاب دیکھنا جاہتا ہوں، میرے بھی خواب بورے ہول کے اور اکیس م بورا کرو کے۔'شاہ زین نے اسے اس کا وعدہ ماد كروايا، حيدر خاموتى سے الحد كركائي شاب سے باہر نکل کیا، شاہ زین نے حیدر کی پشت کو دیکھا اور پھر خود بھی مرے مرے قدم اٹھاتا باہر جلا

تك كيل تحار "اعرنیں آؤ کے؟" شاہ زین نے عل اے خاطب کیا۔

کیا، حیدر نے کیٹ سامنے گاڑی روکی اور انجی

تک خاموش تمااس نے شاہ زین کی طرف دیکھا

"یایا کا خیال رکھنا۔" شاہ زئین نے گاڑی کا درواز و کھولا اور لکنے سے پہلے بولا حیدر فے كردن محماكراس كالحرف ديكها\_

" تم في مر دل كالوجه بكاليل كيا بك اے اور برحا دیا ہے۔" حیدر نے شاہ زین کا طرف دیلمتے ہوئے دکھ سے کہا اور پھر سامنے و يلحنه لكا، حيدر وكود يرحيدركود بكمار بالجر خاموكا ہے گاڑی ہے اتر کیا، شاہ زین کے اتر نے کے بعد حیدر گاڑی ایک جھکے ہے آگے بو حالے کیا۔ \*\*\*

میں نے قسم کھائی تھی کہ آئندہ بھی بلث کرجیس دیکھوں گا۔" شاہ زین کے کہنے پر حیدرایک بار پرخاموش ہو گیا، چند اور کمنے خاموتی کی نظر ہو

W

W

W

p

"زين ايك بات پوچيول؟" حيدرسوچ

" يوچيو-"شاه زين مختمر بولا-'' کھاؤ میری فتم کی کھو گے۔'' حیدر شاہ زين كالم تحداث مريد كمح موع بولا-"حيدريد كيا حركت ب؟" شاه زين في ابنا ہاتھ چھڑانا جایا لیکن حیدر نے ہاتھ مضبوطی

" تمہاری مسم کی کہوں گا۔" شاہ زین بے "اس شام جب تم سرمیوں سے کرے

تے تہاری مماے سیات پراوانی مونی می۔" '' کیا کرو کے کچ جان کرکوئی فا ندہ میں ہو

" تم تتم دے ملے ہو۔" حیدر نے اسے یاد

ن تم محمی ایک وعده کرو، میری بات

"يراس-"حيدرنے شاه زين كوعهد ديا تو شاہ زین نے اس شام کی ساری بات کی تی حیدر کو بتا دی، ساری حقیقت جائے کے بعد حیدر كے چرے كارتك ايے زرد ہو كيا تھا جيے ركوں میں خون کی بجائے زردی کردش کرنے لی مو، وہ سخت مدے سے دوجارتھا۔

. " من نے کہا تھا تا کہ کوئی فاکرہ تبیل ہو گا۔"شاہ زین حیدر کے بدلتے رنگ کود کھے کرد کھ ے بولا اور یانی کا گلاس حیدر کی طرف بوحایا،

المان (133 ) جولائى *2014* 

ہے محبت کرتا ہے، مما وہ ڈیل قیس جیل ہے اس دی یک طرفہ محبت بمیشد اذمیت می دی ہے، نے نفرت کی او علم کھلا کی ، اس کی محبت بھی اس جیے جیسے طیب اور ماہم کی شادی کے دن قریب ي طرح خالص ہے۔" آتے جارہے تھے دل کی بے چینی بڑھتی ہی جا "اس کوانکل کی نفرت نے مار دیا اور مجھے ری می پہلے چل تو وہ طیب کے نام پر ماہم کے

اس کی محبت نے مار دیا۔" حیدر نے رعدے ہوئے کہے میں کہا اور کرے سے باہر تکل گیا، رخشندہ نازنے دھندلائی مونی آعمول سے حیدرکو بابرجات ويكعام حيدرجوجي كهدكر كميا تعاج عي تو تها، وه و بيل فيح فرش ير بينه كنس، آنسو غير محسول انداز میں ان کے گالوں پر بہنے گئے تھے،حیدر اليس ان كا جرم تو يتا كيا تما، وه جرم جس ك بارے میں وہ جائی میں کران سے مرزدہ ہواہ اورسزا کا انظار کردی میں لیکن حیدرنے نہوسزا دى اور نه بى معاف كيا تھا اور اگر جرم بتايا مجى تو سزاان پر چھوڑ گیا تھا کہائی سزا خود تجویز کریں اورائی سزا خود جویز کرتے ہوئے الیس برسزا ببت چھولی اور جرم ببت بدا لگ رہا تھا، وہ

آنسودُ کے سوا کھی میں تھا۔

کیے ماہم کےخیال نے اس کےدل میں جكه بنائي اسے خري نه بوئي اے تو مرف اتا معلوم تھا کہاسے دیکمنااس سے ملنے کی خواہش کرنا اس کا انظار کرنا اس کے بارے ٹس سوچنا اے اچھا لگا تھا، رفتہ رفتہ کیے بیرسوچ بدلی اور اسے اپن زعر کی میں ماہم کی کی شدت سے محسول ہونے لی، اسے بیتہ بی میں جلا تھا اور وہ اہے یانے کی خواہش کرنے لگا تھا، یہ جانتے ہوئے مجمی کہوہ کسی اور کی امانت ہے اور بہت جلد کسی کی زندگی میں بخوشی شامل ہونے والی ہے، ماہم کی یمی خوشی جمیشہ اس کی خواہش کا گلہ کمونث

پھوٹ پھوٹ کررودیں، جھولی میں تدامت کے

وقت کوجی جیے پر لگ کئے تھے، ہر گزرتا دن اس کی بے چینی میں اضافہ عی کرتا تھا، شاہ زین کی طرف جانا تو دیوار کے بارشادی کا بلا گلا ہوتا، ماہم شہر بانو کو اپنی شادی کی تیاریاں خوتی ے دکھانی اوروہ او کی بے چین والیس اوٹ آتا۔ "حدر بيا كيا بوا؟"ممااے كم مم حالت من د که کر او پیس

چرے ير ملنے والے ركول سے حد محسوس كرنا

تفاءليكن اب توماجم كونه يانے كا دكواس رقابت

"حدر آج رات كا كمانا مارے ساتھ

كمانا-" أو وه ممل طور ير بحول جاتا، الكل كي

دوائیاں لانا بھی بھول جاتا، کمرے جم جاتے

كے لئے كلا جب ادمورى خوابش كا ماتم كركے

والی لوٹا تو خود کونہر کے ویران کنارے یر کھڑا

یا تا، دل و دماغ کومعروف رکھنے کے ارادے

ے اگر شایک کے لئے لگا تو مال پر یو جی محوم

پر كروايس آجاتا ظالم سويس تب بحى ساته بى

رہیں، زعرکی جیے ایک انسان کی محبت تک عی

محدود موكرره في موادروه اين د كه ش جيع قيد مو

كحسد م المين زياده تعابش يا نوكبتي-

W

" كي بحري تونيس موا" وه كويا كويا سا جواب دینااورمما کے سامنے سے بہٹ جاتا، یو کما معقد إرهرأ دهر كمومتار بهاء مبندي كي رات وه شاه زین کی طرف جیس کیا تھا، شاہ زین اورشیر بانو کور کہ کرٹال دیا تھا کہ طبیعت خراب ہے، کیلن طیب کو کیے ٹالا جواس کے کی بھی بہانے کوئیل

ہے مسرایا اور آ تھیں رکڑ ڈالیں جو پر سے کو تیار میں، وہ اپنے کمریش رہتے ہوئے بھی بہت ے Complexes کا فکارتما، اے ایے یا یا ك دور ہونے كا دُر تھا، اے بھى كمرے تكاليے جانے کا خوف تھا، اینے ای خوف کوحتم کرنے کے لئے وہ سب کو یاور کرواتا تھا کہ بیکھر اس کا ب، ممادہ بہت اچھا انسان ہے اس سے بیرسب چھینے کے لئے آپ کوائن پلانگ ادرائن محنت کی ضرورت جیل می، وه بیار کی زبان بهت جلدی مجھ

"وه ميري كوني بات تبيس ناليا كيكن وه میرے کہنے کے یاد جود بھی میں لوٹاء اس کوآب کی پھیلائی ہوئی نفرت نے ماردیا ہے،اب ایک ٹا کردہ جرم کی آگ میں میں جل رہا ہوں اور جا

"نن سن اليل سعيدر"رخشده ناز نے حیدرکو حیب کروانا اور چھاور کہنا جا ہالیکن آواز نے بی ساتھ میں دیا، لب بی محظ ال سکے

"آپ کوجس بات کا خوف تھا نہ کہ اگر سب کھیشاہ زین کول کیا تو وہ مجھے کھیس دے گا، وہ ایا چھ کیل کرتے والا تھا، اے دوی اور وسمنى من فرق كرنا آنا ب، الى في محصال رات کی اوالی کے بارے میں جب وہ سٹر جیول ے کراتھا سب کھ بتا دیا ہے وہ تو شاید بھی بھی میں بتاتا اگرین اے افی مم ندویتا اس نے اس کے باوجود بھی تو یہ وعدہ لے کر میں ہار اسٹیڈیز کے لئے ضرور جاؤل گا، وہ زعر کی میں مجھے کامیاب دیکھنا جا ہتا ہے، وہ اپنے خواب مجھ میں پورے ہوتے ویکھنا جا ہتا ہے، کیونکہ وہ مجھے بمانی کہنا ہے اپنا دوست مانیا ہے کونکہ وہ مجھے

للاكربات بين كرسكا\_" أيك لاوا تماجواس ك اعدر الل الل كريابرا دما تفا-"مماكيا تفااكرآب شادي نهكر عن بم تعوراً کھا کیتے لیکن سکون ہے رہے۔" ودلیکن مبیں دوسری شادی کرنا آپ کاحق تھا۔"حدرنے خود علائی تردیدی۔

W

W

W

m

د دلین اگرشادی کری لی می تو شاه زین کو مجى بنا مان بيس آب اس كودل سے بيا مائش تو وه آپ کو بیٹا بن کر دکھا دیتا، ہمارا بھی ایک ہنتا مكرانا كمر ہوتا آپ نے شاہ زین كے اعد كے خوبصورت انسان کو جیس دیکھا میں نے دیکھا

''جانتي نبيل جب مين شروع شروع مي اس كمريش آيا تفاتو خودكو بهت Insrcure عل کرنا تھا مجھے لگا تھا کہ ہے کمر میرائیل ہے میراوی ے جال میں بایا اور آپ ل کردیتے تھے، مجھے لکا تھا کہ انگل اور شاہ زین مجھے اینے کھر سے تكال دي مح ممات محى شادى كرلى بياياكى مجى ديتھ ہوئى ہے من كدهر جاؤں گا۔" كتے کتے حدر کی آواز رعم الی نے می سالس لے کرآنسو کلے میں اتار کئے، وہ بول رہا تھا اور وه كم صم اس كى يا تيس سن رى ميس، حيدر كى ياتول نے تو جیسے ان کی قوت کوئی بی چین کی می "بهت وُرِيَا تَعَااوررومَا مِحْي بهت تَعَالِح رش

نے ای Fear کا کے ای كرنے كے لئے شاہ زين كے قريب جانے كى کو سی کی اس سے دوئی کرنا جاتی اور پھر جب میری اس سے دوئی ہوگئ تو جائتی ہیں مماش نے

"میں نے دیکھا کہ شاہ زین خود کو جھے ہے می زیاده Insecure عل کرتا تھا۔" حیدر کی

2014 - ولدى 2014

مان رہا تھا۔ "اكرم آج بين آئے تو ين جمون كاك تمبارا دوی کا دعوی جمونا تھا۔" انسان بمیشداہے ارد كرد مخلف هم كرشتول ك بالحول مجور موتا

ب، اے بھی مجبور ہوکر جارونا جارا تا بی بڑا تھا، رنگ خوشان تبقيمل اور بحر بور منظرتها، سب W

W

W

ρ

O

m

" پھر دیکھا شاہ زین بلا بی لیا نا حیدر کو اگر آج تم نے آتے وی زعر کی جرتم سے بات ہیں كرتار " طيب فاتحانه انداز من مكرايا توحيد نے ہاری ہوئی چیکی محرابث کے ساتھ سر جمکا

''طبيب بيثا ذرا ادهرآنا-'' پروفيسر صاحب اور طاہرہ آئی برآھے میں سرمیوں کے یاس كمرے اے بلارے تے تو طيب ان سے معذرت كرنا مواومال سے جلا كيا، سارے كمركو كى دلبن كاطرح سجايا كميا تغام مبندى كى تغريب كانتظام كمرك وسيح تحن ميس عى كيا حميا تحا، جبكه برات اور ولیے کی تقریب کے لئے بال بک كروايا كما تفاءطيب مهدى كے جوڑے مل ملوس ملے میں میرون اور پیلا دو پٹہ مہنے سب سے مسلما مسرا كرفل رما تفا أور مباركهاد وصول كررما تفاء حدر نے إدم أدم نظرين دوڑا ميں، شايدوه مي المين كى سے بات كرتى موئى نظرة جائے كيكن وہ کہیں جیں گی میدر خاموتی سے ایک کونے میں رطی کری پر بینے گیا، جب وہ اسے مبندی کے پہلے جوڑے میں ملبوں ائی دوستوں کے جمراہ کرے سے لگلتی دیکھانی دی، سرخ چمکدار دویے کے یے جے ارد کرد سے دوستوں نے پکرر کھا تھا اور وه درمیان ش کی میارانی کی طرح موجود کی، چرے پر دافریب سراہٹ لئے بوی زاکت

ہے پھولوں کے بے خاص رہے پر جاتی مولی سے کی طرف آ ری می ، ایک دم اے لگا چیے سب مجريس يرده جلاكيا مو، صرف وي ايك مراتا ہوا چرہ ہو، آعمول کی جسے پیاس بھائی ہو، دل میں جو بے چینی می اسے سکون فل کیا تھا، وہ مہون مسرالی ہوئی طیب کے پہلو میں جامیمی تھی حيدر في الي آجميس بندكر لي اوراي نادان ول وحقیقت مجمانے لگاءاے بیہ بتانے کی کوشش کرنے لگا کہوہ اب بھی بھی اس کی تبیں ہوسکے

"ارےماں یہاں اکلے کول بیٹے ہو، كمولين تومنظر بالكل وبياعي متكراتا خوشيول بمرا میں قید کرنے کی کوشش کرتا رہا، ہوش تب آیا جب رشيد جا جا كي آواز سناني دي-

" في على بن آ ريا مول" حيد في مكرانے كى ناكام كوشش كى، لب تحض تميلے بى تے، دوسروں کے لئے مکرانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ کوشش کررہا تھا، کچے دوسروں کے لي جي مكرار ما تعاادر پھھائے اعراضي دردي تعيون كوجميان كالجي كوشش كردباء رشيد اعاجا ائی عی دھن میں آگے بڑھ گئے، آج آو وہ جی بہت فوٹ دکھانی دے دے تھے،حدد نے تع کی طرف ديکها شاه زين ادرشهر بالوجي سيج پر بينجے

بر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، اس نے مؤکر دیکھا شاہ زین اس کے پیچیے کمڑا تھا۔ "حيدر تهاري طبيعت تو تحيك بنا؟"شاه زین نے پریشانی سے بوجھا۔ "بال تعيك بول-" حيدر سے بامشكل بولا

اے حرید دلکش بتاری تھی، جبکہ شاہ زین براؤن

كركاكرتا زيب تن كيے ہوا تھا، طيب نے شايد

كوئى شوخ فقره ماہم سے كہا تماجوشرم كى لاكى اس

ے چرے پر مرکی می جبکہ شہر بالو نے مکراتے

ہوئے کیک کی طرف ہاتھ بر حایا اور کیک کا عرا

" فَعَنِكَ بِو بِمَا بَعِي -"طيب مُكَرايا -

بوری کی، وہ اب دونوں سے مسرا کر باتیں کر

رے تھے، پروفیسر صاحب اور طاہرہ آئی ایک

طرف کھڑے قراز احم (ماہم کے والد) سے کی

موضوع ير تفتلوكرد بي تع اللي الك المرف

ر کھی کری پر جیٹھا عادل اینے دوست کامران ہے

بس لگار ہا تھا، کتا بحر پورمظر تھا کسی نے نوش

اس کیا تھا کہ حیدرموجود بیل ہے، کی نے اس

کی کی کومسوس تبیل کیا تھا، حیدر خاموتی سے اٹھ کر

وہاں سے چلا آیا، شاہ زین نے اسے وہاں سے

حيدر في بغير آواز كي كيث كمولاء كارى

شاه زین کی طرف عی کھڑی تھی، کیراج کی لائٹس

آن مين، وه يحد دير تنها صرف اور صرف اين

مروموں کے ساتھ رہنا جا بنا تھا، وہ لان میں تھ

رآ كربينه كياءاس ايك تص كے ناملے سے جوكى

پدا ہوئی می اس ایک کی کی وجہ سے باتی سارے

Coplexs بی اس پر حادی ہونے کے تھے،

ال كى أنكمول ك كوشے بيك محے ، آج وہ خودكو

بهت كزور محوى كرديا تقا، جذبول على شدت

زیادہ می جبکہ اس کی مزاحت بہت تحوری اور

كرور مى التى عي كمريال يوكى بي آواز روت

اوئے بیت کئیں میں اوا یک سے اپنے کندھے

جاتے دیکھا۔

مبندی لگانے کے بعد شاہ زین نے رسم

اللے ماہم اور چرطیب کے منہ میں ڈالا۔

حيدركيا مواتم روري مو؟" شاه زين تے اس کے ملے میں کی محسوس کر لی می-''نن ....ن .... جين آو'' حيدر نے منه مور كراعي آعيس ركر واليس-"م جھے کے جمارے ہو؟" شاہ زین

W

W

W

a

S

0

C

S

C

تے حدر کو مازوے کر کرائی طرف موڑا۔ "ادهم بیمو" شاہ زین نے حیدر کو بازو ے پار کرا تھے ہے بھایا اور پر خود جی بیٹ کیا۔ " مجھے میں بتاؤ کے۔"شاہ زین پورے حق اور مان کے ساتھ بولاتو حیدراس سے لپیٹ کیا،

ملى باروه انتاب اختيار مواقعا، كنف على وه یوی ہے آواز رونا رہا تھا، شہر پانو کیٹ سے اعدر واخل مونى تولان ش حيدراورشاه زين كود كيمركر وين رك كي \_

"بال اب بتاؤكيا مواع؟" كاني ديرك بعد جب حيداس سالك موالو شاه زين في

"زين مجت اتى بے اختيار كيوں مولى ے؟ جوقمت میں نہ ہوآ عمیں اس کے خواب ی کوں دیمتی ہیں؟ ایا کوں ہوتا ہے۔"حیدر بے بی سے بولا تو شاہ زین نے بے ساختداہے خودے لیٹالیا۔

اے ماہم سے حدر کا کرین پر یار بارای كذكر يروكنا باتون باتون ش اس كاذكر جيز دینا سب کھ یادآ رہا تھا، شاہ زین نے معبوطی

اتھورسم میں حصہ لو۔" جب اس نے آ تھیں تما، وہ کتنے علی کمے اس کے علس کو اعی آتھوں

ہوئے تھے، شہر یانو نے ملے فیروزی رنگ کا عوث مین رکھا تھا جس کے کلے یر براؤن منتيشن سے كڑھائى كى تى تھى، جبكه دوہے ير دونوں رنگ موجود تھے، بالوں کی چیا بنا کراہے سفید چکدار موتول سے آراستہ کیا ہوا تھا، شیا كذب كايك طرف مى اورموتول كى جك

المان (137) جولاني 2014

PAKSOCIETY1

2014 جولاى 2014

کے گئے می رنگ اس کے چرے پر عمرے "اور ہال یاد سے صدقہ دے دو خوشیوں کو تظر میں لئی۔ اوآنے طاہرہ آئی والی مزت ہوئے شاہ زین سے پولس تو شاہ زین نے بی کتے ہوئے ہاں میں سر بلادیا تو طاہرہ آئی کرے ہے باہر تکل لئیں، شاہ زین البیں دروازے تک چھوڑ کر آیا اور والی آ کرسب سے پہلے والث ے مرتے کے لئے ہے الگ کئے۔ "شهر بانو بهت بهت بمبارک مو" حيدر كرى ير بيتي ہوئے بولا۔ " تحييك يو\_" شهر بالومسكرا دى، شاه زين بحى ساتھ والى كرى يربيتھ كيا تھا۔ "تم في الكل آلي كويتايا؟" "البيل الجي والبيل بتايا-"حيدرك إوضي يرشربانونے بتایا۔ "م نے طاہرہ آئی کی بات می نا کہ مہیں انی صحت کا خاص خیال رکھا ہے لہذاتم آج کے بعد كمركاكام بالكل بحى جيس كروكي يس تسرين ہے کہدووں گاوہ مفائیاں کردیا کرے گا، برتن مجى دحوجايا كرے كى ، كھانے كى تم فكرنه كروش بہت اچھی کو کٹک کر لیٹا ہوں، آج کے بعد اپنا اور تهارا كمانا من خود بنايا كرول كاي شاه زين نامحاندا تدازش بول رماتمار "اع تو كام ي تين بوت اورم كمانا کیے بناؤ کے آس سے تھے ہارے لوٹو کے لو کیا كمانا بناؤكے بيل كام كرعتى مول-" " میں ک<sup>وشش</sup> ضرور کرلوں گا اگر نہ ہو سکا تو

W

W

W

C

" ي كهرب بونا-" حدرب يكنى س "شهر بانو کاشم م کا کهدر با مول ""شاه زین نے یقین دلایا۔

"م .....م .... ش بس ابھی آیا۔" خوثی ک وجہ سے حیدر کے منہ سے لفظ بھی بامشکل ادا ہوئے تھے،حدر مامنے کمڑے طازم کے مگلے

"غلام تي آني ايم سويلي ، سويلي " حيدر نے ملازم کو کول چکر دیا اور اندر کی طرف گاڑی كى جابيال لين جلا كيا، جبكه غلام في في عرت ے اے اندر جاتے دیکھا، تحوری عی در می حدر شاه زین کی طرف بیج کیا تما، شریالو بید كراؤن سے فيك لكائے بيتم كالى جبكہ طاہرہ آئى اس کے ماس می بیٹی رہیتی ہوتی میں، جبکہ شاہ زین بھی کری پر بیٹھا ہوا تھا۔

"بو ..... بو" شاه زين حيدركو د كله كر ہونگ کرتا ہوااس کے ملے لگ گیا، دونوں طاہرہ آنی اور شربانو کی موجودگی سے بھر بے خراور لا پرواہ ایک دوسرے کے کے لیے ایک دوسرے کوچکروے رہے تھے اور ایکل بھی رہے تھے، طاہرہ آئی اور شھر ہانو نے بھتے ہوئے دونوں کی دیوائی کود کھا جوخوتی سے یاکل ہوئے جارہے تے، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور بنتے ہوئے ایک بارایک دوسرے کے مطے لگ

"احِما بينا اب مِن جلتي مون تم شهر بانو کي محت كا بهت خيال ركهنا اور بيئ تم خود بهي بهت خيال ركهناي طاهره آني نامحانه اعداز من بوليس توشريانو في مكرات موع بال عن سر بلاياء آج تومكرابث كااعدازى الوكعاتما خوشيول

خوشاں تو ہالک بھی ٹییں ،انسان بس وقت کی گئتی میں زعر کی کا سفر طے کرنا رہتا ہے اور پیش آنے والح حادثات وواقعات كوجميلتا بواستركو جاري رکھتا ہے، اس سفر کا کوئی ساحل جیس موتا جہال ستى دولى زعركى كے سفر كالبھى اختيام ہو كيا۔ "حيدرتم است اليح كول مواتى اجمالي انسان کوزیادہ دکھ دی ہے۔" شاہ زین حیدر کی طرف ویلمتے ہوئے سوچ رہاتھا۔

مجطے ایک مھنے سے وہ لان میں بے مقصد إدهر سے أدهر چكر لكا رہا تھا، عمر كا وقت تھا وہ منتشر سوچوں کے ساتھ غیر ارادی طور براہے باتھ میں پڑایت مل رہاتھا، جب ملازم نے پیجے

"بال-"حيدروالي مرا-"آپ کا نون کب سے نے رہا ہے۔" ملازم نے بختا ہوا نون حیدر کی طرف بر حایا،حیدر نے موبائل پر کرد یکھا سکرین برشاہ زین کا نام

"بيلو" حيدرنے كال ريبوكي -"برميزانيان كدحر تيم مجيلي آده محيية ے کال کررہا ہوں کوئی جواب بی جیلے۔" شاہ

"بال ..... يل .....وه ..... "حيدركو بحويل

"ايك خوتجرى ہے۔"

"بال تم يجابي والع مور" شاه زين في ير جوش موكر بتايا تها، وه كنا خوش تها بياس ك لج ہے جی عمال تھا۔

ے حیدر کا ہاتھ تھام لیا۔ "تم نے مجھے سلے کول سی بتایا؟" " يلي ما او تم كياكر لية ؟ كياتم و ي عة تعي" شاه زين في حيدر كي طرف ديكما، اتی بوی بات اس نے دل میں جمیار می می اور مجرسر جهكاليا، وه والعي عي محييل كرسكا تما، ماجم اورطیب بخوتی ایک دوسرے کی زعر کی میں شال ہورے تھے، وہ طیب کومرف دوست کہنا تی ہیں بلكرال سے مانا تھا، ایک طرف طیب كی خوشیال تعین تو دوسری طرف حیدر کی بیطرفه خاموش

W

W

W

a

" لم آن يارم بريثان كول موت موجب الى على مولى ہے۔" جيدر نے شاہ زين كو بریثان دیکھا تو زیردی مطرانے کی کوشش کی، دیوار کے یارموزک کا والیوم تیز کردیا گیا تھا، شربانونے این بہتے ہوئے آنسو او تھے،اس کی کلاس میں حیدروا مداڑکا تھاجس کے بارے مین يروفسر كتة تق-

"تہاری قوت ارادی بہت زیادہ ہے تم ملی زندگی میں بہت کامیاب ہو گے۔" کلاس كے جتنے بھى مشكل يروجيلنس مواكرتے تھے حديد اليس سب سے ملے اور بہت آسانی سے کرلیا كرتا تها، مضبوط نظر آنے والا حيدراس كى سوئ ہے بھی زیادہ مضبوط تھا، محبت کے اتنے بڑے د کھ کو خاموثی ہے جبیل کیا تھا اور اب شاہ زین کو

" لم آن يارمجت الي عي جولي ب-"اتنا يزاظرف حيدركاعي موسكنا تفايشر بانوكا دل جابا كہ اس سے بى حدد كے لئے خوشاں ما تك لائے، لین بےبس سے اعرر کی طرف قدم بوحا ویے ،، کچے می انسان کے اختیار میں مہیں ہوتا اور

2014 مرلني 2014

كك كا ارج كر لول كا، ميس مينش لين ك

"مين سارادن فارغ كيي بيموكي-"

مرورت بين تم مل آرام كروكى-"

"بيجى توش نے عن بتايا تما كه طريقه اور سلسل آنے والے تنفے مہمان کی یا تیں کررہے عى لكما بوا بحبارا كيا كمال بوا-"شاه زين نے نے، بھی اس کی شکل کا اعدازہ لگاتے کہ س جیسی يلاؤ كا دم كمولا جبكه حيد نے كمير باؤل مي والي، ہوگاتو بھی برا ہوکر کیا ہے گا۔ " يزلس من ذاكثر، ايتفليكِ، آرنشك." کام کرتے ہوئے ان کی توک جونک جاری تھی۔ "شربالوآج تم مارے باتھ كا يكا مواكمانا شر یا نو کے لیوں پر مشکرا ہث ریک تی، مکن سے كماؤكى توالكليان جائ ..... "شاه زين جاولون لادً كى زيروست مم كى خوشبوآ رى ،شربالونے والا فی برے کی کے دروازے می آیا تو رل عی دل میں شاہ زین کو صراحا، جمی اے سامنے لاؤ کے بیں دیکھ کرفقرہ ادھورا بی رہ گیا۔ الدُرِجُ كادروازه كملنے كى آواز آئى اس فيصوف "اف مجي افربهت كرى لك رى بعظم ر بیٹے بیٹے مؤکر دیکھا تو پھر جیے والی ویکنا كے نيے جانے دو۔" حدر فير كارش كرنے ك بھول کئی ہو، دروازے برحس علی اور رخصندہ ناز بعدم الووه بحي جسے کھ محول کے لئے پھر کا ہو گیا -2-15 "آپ؟"شهر بانوغيريقيني ليج مين بولي ہو، شاہ زین وائی کن میں آگیا، اجا کے سے اس کی آ تھیں بھینے کی سیس، اس نے چی کن اور پرقرقريب جاكرملام كيا-ك درميان ش ر كي ميزير كدديا، حيد في مر "وعليم السلام!" رخشدة نازن في سلام كا كرشاه زين كي طرف ديكها، وه شاه زين كاجره جواب دیا جبکه حس علی نے اس کے سریر پیاد ہے مبين ويكم بإيا تفاءاس لخ اندازه بحي تين كريايا اتھ پھرتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ تما كمشاوزين كيامحسول كررما بيكن اتناضرور سامنے کمڑی بیمعموم کالڑ کی ان کے بیٹے اغدازه ہو کیا تھا کہ وہ جو بھی محسوں کررہا ہے اچھا کی پیند محی ،ان کا پچھتاوا کچھاور بڑھ کیا کہ کاش مركز ميل ب،حيدرلا ورج عن آكيا-وداس كى بات مان كيت تواس كا مان مى ره "السلام عليم!" حيدر في ملك سے اجماعي ملام کیا اور ایک طرف رکے صوفے پر بیٹے گیا، "آب يهال كول كمرت بي آية نا ووجمی غیر مینی صورتحال سے دوجارتھا، انگل حسن اندر "شهر بالو کے کہنے برحس علی اور رخشندہ ناز کا تواہے اندازہ تھا کہوہ شاہ زین کی ناراملی کو الدُرُجُ مِن عي صوفي يرآ كر بين كيار دوركرنے كے لئے آنے كااراد وركع بي الين "شهربانوآج تم ميري لذيزه كمير كماناهم مما كا ساتھ آنا اس كے لئے الوقى بات كى، ے بہت سی لگ ری ہے۔"حدد محر مل فی شهر بانو الحدكر يكن مي جلى آئى، شاه زين اي بلاتے ہوئے یا آواز بلند لاؤی میں بیمی شربانو طرح ميزك ياس كمزا تما،شربانوني اس کھ بھی کے بغیر حسن علی اور رخشندہ ناز کوسرو "تموزي شوخيال ماروطريقه تو سارا ميل كي كے لئے قريح سے كولڈ ڈوس تكاليں۔ في من الله الماء"

كرشاه زين كويكزايا \_ "ویے زین می سوچ رہا ہوں کہ بے تی جب بولنا سیمے کا تو سب سے پہلے س کا نام بلائے گا۔"حیدرو بی فرج کے یاس کمر ابولا۔ " کا ہری می بات ہے کہ سب سے پہلے ابے بابا کا نام بلائے گا پلیز بیمت کبدوینا کہ وإيوبلائكا-" "ہو بھی سکتا ہے۔" حیدر نے کندھے اجكاتے موتے كما اور فرت سے دودھ تكالا۔ " يحي كيل وه شاقو بايا كا نام بلاع كا اور شد ى ماج كروب سے بلے الى مماكانام لے گا۔" شہر یا تو مین کے دروازے میں کمڑی بولی ،تو دونوں نے مؤکر شہر با تو کی طرف دیکھا اور -2-11/4 "اوہوتم یہاں کول آئی ہو بہت گری ہے يهال تم لا وُرج مين جا كربيتمور" "ارے بابا چھیل ہوگا۔" "شاوزين فيك كهدرما ب، تم چوجم جي

وہل آتے ہیں تعوری دریک۔"حدرنے لیمن ے دیکی تکالی اور اس میں دودھ ڈال کر چو لیے "ویے تم دونوں کو کٹ کرتے ہوئے بہت مكمر اورسليقه شعار لگ رب ہو۔"شهر بالو جاتے

" شكريه ويسيم في يه تعريف كى إ طنز۔"شاوزین سیمے سے بولا۔

" کی تو تعریف ہے، تم جو مجھ لو۔" شہر ہا تو جواباً يولى اور لا وُئ من صوف يرا كربيت في اور نی دی آن کرلیا،شهر با تو بظا برتو تی دی دیکیری می لیکن اس کا سارا دھیان کی میں کام کرتے حید اور شاہ زین کی طرف تھا، جو کام کے ساتھ ساتھ

"بیشمنا تو پڑے گار مروری ہے۔" " بلكه آج شام كا كهانا بين اور شاه زين ل كرينا ميں كے ـ" حيدر نے جويز دى تو شاه زين في معن موت موس بال من سر بلايا توشير ما نو مسكرا دى، ول بى ول بس اس في الى خوشيول کے لئے وجرول وجر دعامیں مانک والیں تعیں، ان خوشیوں کے دل بی دل میں صدقے

W

W

W

O

m

"باتیں تو ہوتی رہیں گی پہلے منہ تو پیٹھا کر لول۔'' حیدر میز پر پلیٹ میں رکھی میٹھائی کی طرف ہاتھ برحاتے ہوئے بولا۔ \*\*

"ميري ايك بات توتم من لو بينا مويا بيني نام رکھے کا حق صرف جیا کوماصل ہے۔"حدر كيراكا مع بوت بولا-

"تم سے کس نے کہا کہ یہ فق مرف چاکو طامل ب بایا خود نام جویز کریں گے۔" شاہ زین نے جاول بھیوکرایک طرف رکھے اور پھر

مل كبدر بابول نال-"حيدر في كبرك كا قلدمنه بين دكھا۔

"اور ہال تم دولول اسے دل سے بیخوا میں توبالكل عي فكال دوكهام تم دولون ركمو كاي شنرادے یاشنرادی کا نام جا چوخودر میں گے۔ حيدروعب ذالتے ہوئے بولا۔

"ائي بيرخوا بش يوري كر ليماً" شاه زين بازكاع موع مكراكر بولا اورآنيو بو تحياور يركني مونى بياز كوديكي من وال كرتمي والا اور ولع يرد كوديا-

" من تم سے إو جو ميل رہا ممين بتا رہا ہوں۔"حدر نے فرت سے کوشت کا بیک نکال

المنا (140) جولاني 2014

ک سرخ ہوتی آ تھوں کو دیکھا اور پر ایک لحہ

"Be brave" شربالو في شاه زين

W

W

W

5

0

C

t

C

فريقة وتحيرك ذب يرتكما تما-"

"لو بملااس من طريق كى كيابات مولى

المجھی کتابین پڑھنے کی عادت ابن انشاء اردوکی آخری کتاب ..... خارگندی ..... دنیا کول ہے.... آواره گردک واتری .... ابن بطوطه ك تعاقب من ..... علتے ہوتو چین کو چلئے ..... 🏠 نگری نگری پھرا سافر ..... ☆ طانثاتی کے ..... ہ بہتی کے اک کوہے میں ..... ا عاندگر ..... ا رل دشی..... نه آپے کیا پردہ ..... ☆ ڈاکٹر مولوی عبدالحق قواعدار دو ..... التخاب كلام مر ..... كلا ڈ اکٹر سیدع بداللہ طیف نٹر..... ☆ طيف نزل ..... 🖈 طيف اقبال ..... لا بهورا كيڈي، چوك اردو بازار، لا ،ور

W

W

W

C

آپ کائیس میرا فالٹ تھا بہت پراہوں میں جو شان مي يندكرنا تما-

"اور آپ کی جگه کوئی بھی ہوتا میں کرتا، آب معانی کیوں ما تک رعی ہیں خوش رہیں ش نے پہلے بی زعری کے بہت سے سال ضافع کر ويے۔"اس نے ملے من آئی کی کواعروا تارا اور رخشده نازع فاطب موار

"ميرا مقد آپ كومزيد شرمنده كرناميل ے مس مرف بینانا عابتا ہوں کہ مس بہت چونا ہوں سرا ارا کا فق مرے یا س سی ہے اور م آب دونوں تو بوے بیں ایسا کمہ کر بھے شرمندہ كررم إلى ، اكر موسكے تو ميرى فلطيوں كو

معانی دیے نددیے کے مجاز ہوتے ہیں لیکن آگر بدوں سے عظی ہو جائے تو وہ کس سے معافی مانلیں؟" یا یا کے بوجینے پرشاہ زین نے ایک بار

سب کوتک کیا۔" اس نے بایا کی طرف و میست ہوئے کہااے مایا کا شرمندہ ساجرہ کمزور سالجہ بالكل بمي اليماليس لكرباتها،اس في بيشه یایا کوئی ہوئی کردن کے ساتھ دیکھا تھا، ان کی بإتول من ايك رعب مواكرتا تفاجوساف والا ایے دل برمحسوس کرتا تھا، وہ مایا کوان کی ای

"آپ کی بنائی ہوئی بڑی دنیا میں میراو جود بہت چھوٹا تھا ملین میرے اس چھوٹے سے آتلن میں میری بہت اہمیت ہے،آپ کومیری کی کول محسوس ہونے لگی ، میرے لوٹ آئے سے کیا ہوگا اجمالیں ہے آپ کے کمریس بھی سکون ہوگا ہر وقت لونا جمَّونا جور بنا تما۔" شاه زين كي ہے بنا اور آمس ركزي جو آنوول سے برك

معاف كردين-"

"جب بجول سے علطی ہوتی ہے تو ہوے

رك كرشاه زين سے كهااور با برنكل آئى ،شاه زين نے آ تھول میں آئے آنسوماف کے اور خود کو مضوط كرتا بوالا دُج مِن آحما-

W

W

W

m

"اللام عليم!" شاه زين في ائي آوازكو نارل رکھے کی بوری کوشش کی گی، وہ حدر کے ساتھ والی کری پر بیٹھ گیا، کچھ دار کے لئے لاؤنج مِي مَلْ عَامُوتَى جِمَا كَيْ مِي الْحَاكِمِ مِنْ كُوجِي مِحْوَبِينِ آربا تا كدكيا كے، جى ايك دوسرے سے نظريں الم ينفي تف

"من جانتا ہوں کہ میں بہت پرا ہوں لیکن شاه زین بینا مجھے ایک بارمعانب کر دواور والی چلو۔" شاہ زین نے مایا کی جھی ہوئی تظریں ويكسيس توايل كردن جمكا لي، دل مي درد كي ميس

"اس میں حسن کا کوئی قصور میں ہے آج تک جو بھی ہوا ہے سب میری وجہ سے ہوا ہے تم جو چا ہوسزا دومم .....م .... میں وہ کھر بی حجوز دوں کی وہ کمر تمہارا ہے تمہارا بی رہے گا۔" رخشدہ ناز کی آعموں سے آنو بہہ نظے، شاہ زین نے رخیندہ ناز کے جم بے بر منے آنسوؤل كود يكهاوه تو بحي مبيل روني تحين، بميشه ايك غرورا ے ان کی کردن تی رہی گی، چلی میں تو ایے جیے دنیا ان کے سامنے بہت چھوٹی ہو، وہ آخ شاہ زین سے معانی مانگ ری میں۔

" كيون؟ اب كيون؟" شاه زين كاعد الي ببت عوال الجردب تھ۔ "آپ دونول جھ سے کول معانی ما تک رہے ہیں میری ذات اتن بوی تیل کدمعاف كرنے كى مجاز ہو،آپ نے كيا كيا ہے، كچھ بھى تو میں کیا، مجھے میرا مقام بتایا تھا آگر میں آپ کی

نظرول من ابنا مقام دیکه کرشرمنده جوا تھا تو ب

المنا (143) جولاني 2014

فون قبرز 7321690-7310797

این آنسویو کچھ رہاتھا۔

پرنظریں جھکالیں ، ول جایا کہ پھوٹ پھوٹ کر

رو دے اور کے پلیز مایا ایما مت کہیں مجھے

تکلیف ہوری ہے، لیکن چھلے ڈیڑھ سال میں

"شاه زين پليز ايك بارمعاف كردويا سزا

رے دولیکن والی لوٹ چلو ورند میں زعر کی میں

بھی سی سے نظریں جیس ملاسکوں کی میراممیز

مجھے ہروقت ملامت كرتار بتا ہے كہ مل نے كى

كائل ماراب ش اس كناه كر بوجه كرماته

مینالمیں عامی ایے جینا بہت مشکل ہے، جہیں

تہاری ماں کا واسط ایک مال کوائے بیے کی

نظروں سے سرخرو کر دو۔" رخشندہ نازشاہ زین

كے قدموں من آ بيس اور كو كرا من حيد

٠٠٠ کيا کرري بين آپ، پليز آپ ايمامت

كرين " شاه زين بو كملاسا حميا، اس نے جلدى

ے رخشدہ ناز کو کندموں سے پکر کر اور اتحایاء

حدروہاں سے اٹھ گیا،شاہ زین نے مجھلے بحن کی

"اكرآب كولكام كرآب كدا كوسكون

میرے معاف کرنے سے ل سکا ہے تو میں نے

آب كوصاف كيا، ليكن بي اس كمريش واليس

لوث كرمين جا سكاء" شاہ زين كہنے كے بعد

وبال ركانبيل تما، جبكه يايا ايخ آنو إي يحية

"سدا خوش رمو-" رخشدہ ناز نے ایک

طرف خاموتی ہے کھڑی شہر ہا تو سے کہا اور اینے

أنوصاف كرت موئ بابرى طرف قدم بدها

دي، لادر من مرف شربانوره كي مي، شاه

زین پچھے محن میں گیا تو حیدرستون کے ساتھ کھڑا

ئے آنگیس بند کرلیں تھیں۔

طرف جاتے حيدركود يكھا۔

ہوتے وہاں سے اتھ گئے۔

اس نے اپنے درد چمیانے بھی سکھ لئے تھے۔

"زین اگر حقیقی خوشیاں چند تدم کے فاصلے پر ہوں تو انسان کو اپنا ظرف بڑا کرکے آئیں حاصل کر لینا چاہے۔" حیدر نے سرخ ہوئی اکھوں سے شاہ زین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور بینے کی جیب سے گاڑی کی چائی نکالا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ شاہ زین وہیں ستون کے باس سیر حیوں پڑ بیٹے کر بے آواز رونے لگا، شہر بانواس کے برابر سیر حیوں پر آ کر بیٹے گی اور اس کے برابر سیر حیوں پر آ کر بیٹے گی اور اس کے برابر سیر حیوں پر آ کر بیٹے گی اور اس کے برابر حیوں پر آ کر بیٹے گی اور اس کے برابر حیوں پر آ کر بیٹے گی اور اس کے براتھ دکھ دیا۔

W

W

W

m

"شرى ايك بات بناؤكيا من بهت برا بول؟" شاه زين نے نم ليج من شربالو سے پوچھا۔

"دنیس تم تو بہت اچھے ہو۔" اس کمے وہ شہر پانو کو ایک معصوم بچے جیسا لگا جے اپی معصومیت کا خود تا اندازہ نہ ہو، شہر بانو کے کئے براس نے شہر بانو کے کندھے پر سر دکھ دیا ادر مسکوں کے ساتھ رونے لگا۔

"دوست بن کرایک مشوره دول-"شهر بالو نے اپی نم آنکسیں صاف کرتے ہوئے کہااورا پتا باز دشاہ زین کے کندھے کے گرد پھیلالیا۔ بلا کہ کہ

جو برا ہے پیکنگ کی اور سوٹ
کیس کواکی طرف رکھ کر ہو نجی سرجھکا کر بیٹھ گیا،
قلائٹ کا ٹائم ہونے والا تھا، نیچے مما اور انگل اس
کا انظار کررہے تھے اور اسے نیچے جانے کا مرحلہ
انتہائی مشکل لگ رہا تھا، شاہ زین نے اس سے
وعدہ لے کراسے پابند کر دیا تھا، اس کی آٹھوں
کیس، پاسپورٹ اور باتی کاغذات چیک کے اس نے این کاغذات چیک کے اور باتی کاغذات پیک پینٹ پرٹی

پنگ کی شرف پہنی تھی، بیڈ پر رکمی ٹائی لگائی اور پر فیوم کا چیٹر کاؤ کیا۔

"اکس میں آبھی اور دل ایک بار پر میلے لگا، کی وہاں کے دہن میں آبھی اور دل ایک بار پر میلے لگا، کی وہر خود لگا، کی وہر خود کو وہری آبھے میں دیکھا رہااور پر اپنے دل وہ ماغ کو ڈائٹا اور خود کو میت کے حرسے آزاد کرتا ہوا الماری کی طرف مڑا اور کوٹ نکالا اور پین لیا، وہ کی اداس شخرادے کی مانٹولگ رہا تھا جس کا میں چیوڑ دیا ہو، اس کی تیاری کمل تھی لیکن ہے میں چیوڑ دیا ہو، اس کی تیاری کمل تھی لیکن ہے جانے کی ہمت تیس ہوری تھی، وہ کھڑ کی کے جانے کی ہمت تیس ہوری تھی، وہ کھڑ کی کے جانے کی ہمت تیس ہوری تھی، وہ کھڑ کی کے جانے کی ہمت تیس ہوری تھی، وہ کھڑ کی کے جانے کی ہمت تیس ہوری تھی، وہ کھڑ کی کے خارج کی سامین جانے کی ہمت تیس ہوری تھی، وہ کھڑ کی کے خارج کی سامین جانے کی ہمت تیس ہوری تھی، وہ کھڑ کی کے خارج کی سامین جانے کی ہمت تیس ہوری تھی ہو ایک نظر ہا ہے نظر ہیں اور اپنی سابقہ زندگی پر ایک نظر خارج کی سامین جو رہے گئی ہو ایک نظر ہیں اور اپنی سابقہ زندگی پر ایک نظر خارج کیں اور اپنی سابقہ زندگی پر ایک نظر خارج کی سامین کی ہو ایک نظر کی سامین خارج کی سامین کی جو ایک نظر کی سامین خارج کی سامین کی بر ایک نظر کی سامین کی پر ایک نظر کی سامین کی پر ایک نظر کی سامین کی بر ایک نظر کی سامین کی بر ایک نظر کی سامین کی بر ایک نظر کے کا کھڑ کی کی ایک نظر کی سامین کا ایک نظر کیا گھڑ کی کی ایک نظر کی سامین کی سامین کی کھڑ کی کی ایک نظر کی سامین کیا ہوں کی کی کیا گھڑ کی کی کی کی کھڑ کی کی کھڑ کی ہو ایک نظر کی کھڑ کی کی کھڑ کی کی کھڑ کی کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کی کھڑ کی کھڑ کی کی کھڑ کی کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کی کھڑ کی کھڑ کی کی کھڑ کی ک

زعركى انوكح واتعات وحادثات كا دومرا نام ہے، ہر واقعہ ہر خادشہ زعر کی کا نیا روپ اوڑھے ہوتا ہے، مایا کی وفات کے بعد زعر کیا نے ایک نیا موڑ لیا، وہ خود کو بہت اکیلا محسون کرنے لگا تھا، پر ممانے دوسری شادی کر لیا زندگی سے اور بھی حوف آنے لگا، لیکن چرزعرا نے اسے شاہ زین جیسا ایکا اور سیا دوست دیاء ال کی دوئتی برشاہ زین اور مما کی آئیں کی لڑائی نے بھی کوئی الرنبیں کیا، بہت مشکل وقت بھی آیا ليكن دوئ كابدرشة مضبوط سےمضبوط تر ہوتا چلا مکیا،جس دن شاہ زین نے اسے شہر بالو کے گئے انی پندیدگی کے بارے میں بتایا تو وہ دن ال کی زندگی کے چند بہت اجھے دنوں میں سے ایک تھا پھرشاہ زین کے چلے جانے کے بعدا ہے ایک یار پھر زعر کی سے بوریت اور بے چینی ہونے گا، وہ سارے کام کرتا لین بے دل سے، اس فے

دیا، زعرگی کے اس مقام پر اس نے خود پر بھی اعماد کھودیا تھا، اس موڑ پر اس نے خود کو بہت بے بس اور لا چار محسوس کیا تھا، زعدگی میں آ کے ابھی کیا تھا زعدگی کے کتنے موڑ کتنے رنگ ابھی باتی شے وہ نیس جانیا تھا۔

W

W

W

S

0

C

S

t

C

0

m

"زعرگی اب نجائے جھے کس موڑ پر لے کر جائے والی ہے۔" اس نے ظیا آسان کی طرف د مجھتے ہوئے خود کلای کی۔

"اب زیادہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں جلدی کرو دیر ہور جی ہے۔ " پیچے سے اسے شاہ زین کی جلدی میں آواز سنائی دی۔

"بال بس آ رہا۔۔۔۔" وہ غیر ادادی طور پر جوابا بولا کیون اس کا فقر وادھورای رو گیا، اس نے جوابا بولا کیون اس کا فقر وادھورای رو گیا، اس نے جوابی کی سے مز کر دیکھا دروازے میں کوئی بھی اواز سے من کوئی بھی اور کئی ہی اس نے شاہ زین کی بی آواز سن تھی، بیاس کی ساھتوں کا دھوکہ بیں ہوسکا، وہ سیڑھیاں اتر نے لگا، یچے سامنے Sitting میں رخشندہ باز اور شہر بانو ڈبل صونے پر بیٹیس ہوئی تھیں، جبکہ انگل اور شاہ زین سنگل صوفوں پر بیٹے ہوئے کی بات پر بنس رہے تھے، پر بیٹیس ہوئی تھیں، جبکہ انگل اور شاہ زین سنگل موقوں پر بیٹے ہوئے کی بات پر بنس رہے تھے، شہر بانو اور دخشدہ باز کے لیوں پر بھی ہلی می مسکرا ہے تھی، حیدر نے جران نظروں سے بیچے شہر بانو اور دخشدہ باز کے لیوں پر بھی ہلی می مسکرا ہے تھی، حیدر نے جران نظروں سے بیچے میں دگڑیں اور پھر قدر سے بھیلا جی مسکرا ہے گئے کو سکرایا، مسکرا ہے گئے کو سکرایا، مسکرا ہے گئے کو سکرایا، مسکرا ہے گئے کو سرائی ہی تھیں دگڑیں اور پھر قدر سے بھیلا حیدر نے اپنی آئیس بیخواب نہ ہو۔

"اب جلدی کرو دیر ہو رسی ہے۔" شاہ زین ہے۔" شاہ زین ہے ہے بولا تو حیدر خوشی سے سیر میاں کھلانگا ہوا والیس کرے میں آگیا، اینا سوٹ کیس اشایا اور نیچ آگیا،لیکن سب کے چروں

حدا 144 جولای 2014

المنا (145) حولاني 2014

شاہ زین کو ڈھوٹڑنے میں اپنی ساری کوشش کیں

اور بہت ی باتنی بھی سی ، پھر جب لوگوں نے

اس کے اور شھر یا تو کے دوئی جیسے یا گیزہ رہتے ہر

كبير اجمالا ات غلارتك ديا تب ات لكاكه

زندکی بہت عل بری ہے اے سب سے فرت

ہونے لی، اس کا دل جایا کہ ساری دنیا کوجلا کر

ر کا کردے، ان لوگوں کی وجہے اس نے اپی

اتن الحجى دوست كو كموديا تما، بيزندكى كا بهت عى

اس کی زعر کی ایک بار پر مل سی اس دوران

بت ہے مشکل مرحلے بھی آئے لیکن وہ پھر ہے

محرانے کی ول سے جینے کی کوشش کرنے لگا

لیکن انکل حسن کی برحتی مونی بے چینی اور مماکی

شرمندگی بجری آنگھیں اے بہت بے چین

رھتیں ، محرایک دن اس نے ماہم کودیکھا تو جیسے

زندگی سے بھی عار ہو گیا ہو، زندگی کا سب سے

خوبصورت موژه ایک بهت عی انو کمااحساس ا عرر

جا گا تھا، آجمعیں ون رات ای کے سینے دیستیں،

زنرگ محواول کا ایک مکشن کلنے کی، بہت بی

خوشكوار اور بهت عي باري بالكل اس خويصورت

چرے کی طرح ،لیکن جلد بی اس کا خواب ٹوٹ

کیا،اس کے خواب کی عربی ایک پھول جنتی تھی،

بہت جلد خواب کی پیاں ہوا میں إدهر أدهر بلحر

لئين اوروه ايك بار پرخالي ماتحدره كيا، زعر كي

ش اگر کھ بھی ندر ہے تو چر بھی اسے جینا عی ہوتا

ب، وه بحى اين صن كا مجمد سامان كرتے لگاء

ائی کھوئی ہوئی خوشیاں وصورتے کے لئے شاہ

زین کووالی لانے کی کوشش کی تو شاہ زین کے

ف اور وعدے تے جسے اے اعدے بلا کرد کھ

مجرایک دن شاه زین دوباره اے ل کیا،

كريناك موثقار

0.0.0.0.6.

شاہ زین کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹے گیا تو شاہ زین نے گاڑی شارٹ کی، چوکیدار نے مستعمی سے گیٹ کھول دیا، شاہ زین گاڑی کو گیٹ سے ماہر لے گیا۔

" محینک یواشاه زین تم نے میرے دل کا پوچھ بلکا کردیا۔"

'' حقیقی خوشیاں اگر چند قدم کے قاصلے پر ہوں تو انسان کو اپنا ظرف بڑا کر کے انہیں حاصل کر لیما جاہیے۔'' شاہ زین نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے مسکرا کرکہا تو حید دمشکرا دیا۔

'' تہمیں ڈراپ کرنے کے بعد ابھی مجھے مولوی صاحب سے بھی ملتاہے۔''

دوقتم تو ڑی ہے اب کفارہ بھی تو ادا کہنا ہے تا۔ "شاہ زین کے کہنے پر حیدر نے شاہ زین کے کند ھے پر کھا مارا تو شاہ زین بنس دیا، حیدر کو اپنے اعدرڈ ھیروں ڈھیراطمینان اتر تامحسوں ہوا، شاہ زین کو بھی بہت عرصے بعدا بی بنی خالص کی شخص، جس بیس کسی شم کی طاوٹ نہیں تھی، سامنے زعرگی مسکرا کران کا انتظار کر رہی تھی، انہوں نے خوشکوارز عرکی کی طرف پہلا قدم بڑھ دیا تھا۔ خوشکوارز عرکی کی طرف پہلا قدم بڑھ دیا تھا۔

\*\*\*



ر بلاک بجیدگی تھی۔

"بیگر تمہارانہیں ہے۔" شاہ زین بجیدگ

سے بغیر کسی تاثر کے بولا تو حیدر کے چہرے کا
دیگ بھی بدلا۔
"بیگر میرا بھی نہیں ہے بیگر ہم سب کا

ہے اور ہم سب ل کرد ہیں گے۔" شاہ زین نے
مسئرا کر کہا تو حیدر کی دکی ہوئی سالس بحال

W

W

W

"اپنابہت بہت زیادہ خیال رکھنا۔" رخشندہ ناز حیدر کے ملے ملیں اور ماتھا چوستے ہوئے پولیں۔

"پڑھنے جارہے ہوتو پڑھائی جم کر کرنا۔"
انگل نے گلے ملتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا، شاہ
زین نے اس کا سوٹ کیس اٹھالیا اور وہ شاہ زین
اور شہر یا تو کے ساتھ چاتا ہوا باہر گیراج تک آیا۔
"اب جلدی جلدی پڑھ کر واپس آنا میں
کسی ماہم جیسی لڑکی کو اپنی دیورانی بنانا جاہتی
ہوں۔" شاہ زین نے سامان رکھا اور گاڑی سے
کیل لگا کر کھڑا ہوگیا۔

"او ..... ہوں، ماہم نہیں تو ماہم جیسی ہی کوئی نہیں اور ماہم جیسی تو بھی مت ڈھونڈ تا ورنہ میں ماہم کو بھی نہیں بھول سکوں گا اور تمہاری دیورانی کے ساتھ انساف بھی نہیں کرسکوں گا،اگر میرے لئے کوئی لڑکی ڈھونڈ ٹی ہے تو اپنے جیسی ڈھونڈ نا۔" کہتے کتے وہ آخر میں مسکرایا تو شاہ زین اور شہر بانو بھی مسکراد ہے۔

"چلواب دیر ہوری ہے۔" شاہ زین نے گاڑی کا درواز ہ کھولتے ہوئے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی ،تو حیدرشمر بانو کواللہ جا فظ کہتا ہوا

عند 146 مولاني 2014

W

W

بحل ككام آتے ہيں۔"ايك اور تاكيداس كا -レンシンノのス "بلكه وأيمه خرس كزر جائية الوجي ي

دے دیناتم، لہیں رکھ کر بھول وول لئیں تب جی الزام مجھ بيدى آئے گا، كه بهوتو چھونى مى ساس نے بھی خیال جیس کیا۔" اس نے آرام سے اتبات عن سر بلا دیا۔

دل من شاوزیب کے متعلق موجے گی۔

"نه جانے اب وہ کون کی بدایات ویں ا ماں نے تو کہا تھا کہ شادی کی چیلی رات حبیل ممنے کی دات ہونی ہے براؤ کی کے گئے ، محبول مری دات، سارے سرال سے بس فیتی، تربيس اور محف سمينے كا دن، كر مجھے تو بى برایات عیدایات ل رعی ہیں۔"اس نے دھی ى سراب لدل يه جات موع سويا تها، اي موچوں میں اسے پینہ عی نہ چل سکا، کب شاہ زیب کرے میں آئے، کب اس کے پاس بیتے، عولی ترب جب انہوں نے نری سے اس كادايال باتعاب بالعول مس تعام ليار " آ ..... آ ب - " وه بليس جما كي سجاسنورا

معصوم یا کیزہ سانگھرا تھرا ردپ شاہ زیب کے دل کے تاریخینا کیا، وہ یک تک اے دیکھے گیا۔

"اور آخری بات، نائله میری اکلوتی بنی ہے اور شاہ زیب اے بے حدیمار کرتا ہے، وہ شادی شدہ ہے اب خیر ہے، مرآج بھی پیگر اس كالناب، جب آئے جب جائے ، مجيں اس كا نونس کینے کی کوئی ضرورت کیل ، مرف اینے کام ے کام رکھنا، ناکلہ کے معافے میں کوئی او یج ع يرداشت كيل كرون كا-" آخر ش وو ليج كوجي قدر سخت بناسلتي تعين بناتے ہوئے بوليس ،اب في بارجی وہ صرف سر ہلا یاتی ، شازیہ بیکم اے مزید أيك دوبدايات ديتين بابريطي تنس اتو وه دل عي

- とりいしりえ " ہمارے وقتوں میں سے کمروں میں ال وغيره ميس تح ميلول پيدل چل كرياني لانا يرانا اور یقین مالو آب حیات کی طرح محونث محونث عي استعال كيا جاتا-" وه جرت سے منه كھولے عتى جانى\_

W

W

C

"مائره!" ومرے سے پکارا کیا، مائرہ

" تمہاری تصویر و عصنے عی یوں تو دل نے

نورا تولیت بخش دی می کین آج تمہیں دیکھتے

ى مجمواينا سب كچه بار بينا مول، ينه ب

تہارے یاس آنے سے پہلے امال نے مجھے کتا

لما چوڑا لیلجر دیا کہ تمہیں زیادہ توجہ نہ دول، بلکہ

رفة رفة عي مهيل الي حشيت ادراجيت كاعداز

ہونے دول، اس طرح تم نہ صرف ایک اچھی

بوي بلکه انهي بهوجي بن سکوي اليکن مهين د يمية

ى مرب ياس کھ كہنے كور ہائى جيس، مہيں و كھ

كرنه جانے كول ميرے دل كواظمينان سا ہو كيا

كهتم ندمرف الحكى بيوى مو بلكه الحجي ببوجي بنو

كى، ميرابياطمينان سلامت ركهنا سائره، تم قاح

محمری، میں مغورج موم ہے می گزارش عی کر

سكا بول-" كنة جذب سے الني محبت سے شاه

زیب نے اسے سراہا تھا، اسے اس نی زعد کی میں

ویلم کیا تھا، تو کیا وہ ان کا سر چھکتے دے کی بھلا،

بھی بیں مرشاری سے شاہ زیب کی محبوں میں

بھیکتے ہوئے اس نے دل عی دل میں خود سے

\*\*\*

کی محبت اور قربت نے اس کی شخصیت کو حرید

تکھار بخش دیا تھا، دادی امال کی تو جان می اس

يں، وہ بھی كمر كے كامول سے قارع مولى تو

ا کی کے پاس بیمتی، شازیہ بیٹم اے زیادہ اینے

رب آنے ندویش کہاس سے بھو کی عادیس

اور خوب ہمتی، دادی جب اسے ای معروف

زندکی اور محنت مزدوری کایتانی تو وه ان کی جرأت

وہ دادی سے ان کے زمانے کے قصاتی

بر جاتی میں بقول ان کے۔

اس کی شادی کوایک ماہ ہو گیا تھا، شاہ زیب

نے کمی ملیس دمیرے دمیرے اٹھا میں۔

نا کلہ نہ جانے کوں اس سے کینی کینی س رئتی، اگر آئی وائی ای کے مرے می می سی ربتی اور دونوں مال بٹیال دروازہ بند کر کے رهيس، وه يملے يمل مرث و مولى مر دادى نے اسے بہلا لیا، چر بھی وہ ناکلہ اور امال کی اس بیزاری سے سخت پریشان رہتی وہ محبول میں محندهمي لزكى بروقت ان كى خاطر مدارت مي هي ان کا دل چیننے کی کوشش کرتی الیکن وہ موم ہو کے

ى نەدىيىتى -دەمىخى مىلىمىلىغى دادى امان كوۋا ئىجسىك مىل ہے اچی ایکی یا تیں ساری می کہ شاہ زیب آفس سے لوٹا، وہ اسے سلام کرنی جیزی سے یانی لی بایر یکی آنی، است میں اماں اور ناکلہ جی ومال آسي-

"جہارے ہاتھ میں کیا ہے شاہ زیب؟" الا نے شاہ زیب کے سلام کا جواب دیے کی بجائے اس کے ہاتھ میں لطح شار کے معلق

"امال! ماركيث سے كزر رما تھا، ايك موت بندآیا و مازه کے لئے لیا۔"اس نے ماف کولی سے بتایا۔

"ارے دکھاؤ تو بھیا۔" ناکلہ نے حجت سے لغا فہ جھیٹ لیا، وہ بس ہوں ہاں کرتارہ گیا۔ "وادُ انتا زيروست كلر اور امال كام تو دیکھیں۔" اور ی کلر کے شیفون کے موٹ یہ بلیک باریک کرمائی کانٹیس کام، بے صدوست

2014 622 149

كرے ش ككا سا موا او دين يى،

"ضرور شاہ زیب ہول کے۔" ابھی پھے

ديريمليد دومرتبدايات كفيكا موجكا تقاء كردولول

یاردو کہے کی دادی اور بہن میں، دادو نے تو بہت

ى خوبصورت جراؤ تنكن تخديش ديئے تھے، كيكن

بہن نے مندد کھائی میں اسے صاف بتا دیا تھا کہ

اس كا بعانى اس سے بے صد محبت كرتا ہے سووہ

ان دونوں بھن بھائی کے درمیان آنے کی کوشش

بھی شرکرے، اس نے ناکلہ کی بات بلو سے

بايره لي مي كروه محبول يديقين كرتے والى الرك

تریب آ کر بیٹا، تو وہ چونک گئ، کی نے ایک

بزار کا جوڑا ہے جی ہو، کیا حرام کا پیر مجدر کھا

ہے۔" سائرہ نے جرائی سے شازیہ بیٹم کودیکھا،

جواجی کچے دنوں پہلے اسے اپنی بہو کے روپ

من دیلھنے کے لئے بے قرار میں اور مدتے

واری جایا کرنی سیس جب انہوں نے مہلی مرحبہ

ديكما تما سائره كو، چرعني موني تو وه مريد سائره

کے قریب ہوئی اور سائرہ یہ مجبول کی حرید

بارش ہوئی، بقول شازیہ بیم کے وہ ان کے

الكوت ين كا يوى في جارى بياب مواس

زياده عزيز اب ايس بعلاكون موكا، وه دل عي

جيے بھن سے جذبات چکنا چور ہو گئے تھے۔

دینا، فاص کر جو ہماری طرف سے ملے ہیں، ایک

ایک یانی جوڑ کر بنائے ہیں، کل کو تمبارے عی

مرآج ان كے سخت الفاظ سے دل ميں

"اور بال ایک ایک زیورسنجال کے رکھ

دل مي اي خوش منى پياز كرتي \_

جفظے سے اس کا محوظمت الث دیا تھا۔

قدموں کی آہٹ محی اور کوئی بالکل اس کے

"آئے بائے لی لی، ایک تک بیدوس بارہ

پولول کی ت<sup>ہے</sup> برمبیقی سائر ہ خود میں سٹ گئی۔

W

W

سے جالتی، وہ ہڑ بوا کراٹھ بیٹیں۔ "اورسائرہ تم ابھی اکیس رہے دو میں نے د طلتے بی پیسول کا بندوبست کرلیا ہے، لیکن اگر " کیا ہوا میری جان۔" وہ بھی بے طرح ضرورت برای تو ..... "اس نے سائرہ سے کہا۔ "جى ضرور "وولورايول-شاہ زیب ناکلہ کو لے کر چلا گیا، تو وہ بھی اے کرے میں جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی، كرامال نے اس كا باتھ بكرليا، وہ جرائى سے الين ويلصفيلي \_ " مجمح معاف كردو بياً-" وو اجا يك بي روتے لکیں، انہوں نے دونوں ہاتھ سائرہ کے آگے باعدد تے۔ "ارسال مركيا كردى إلى آب-"وه كرب سے رورى مى، سائرہ كى آتھوں سے ترمندوى ان سے ليك كا-" بجمع معاف كر دو سائره، شي لوكول كي تجى اك خال جل كى ي تيزى ساس باتول من آكرتم جيسي بارى اورقابل بهوكى قدر نہ کریانی، بھے لگا کہ مہیں ایے بی وحکار کر، جوتے کی نوک یہ رکھ کر عی تم سے اپی عرت كرواني جاسلتى ب، من بديات بمول كل مى كم اجمالی توانسان کے اندر ہولی ہے، بیرولی رویوں

W

W

"آني! آپ كول يريشان موشل ايل،

"بال نائله سائره تعلك كهدرى ب، اجمى

آب ہے جیں چین سکتا اور پھر میں بیروث اعی مرضی سے آنی کو دے رعی ہول، زیردی میل، آب لوگ بینیس میں سب کے لئے کر ما کرم عائے لے کرآئی ہوں۔"مگرا کر کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، شاہ زیب نے محبت سے اے جاتے دیکھا۔

وه جنتی مجنی محنت کرتی، امال کی خدمت کرتی، آئیس راضی نہ کریائی، وہ ہرونت سائرہ ے فقا فقا رہیں ، ان کے اس بیزار رونے نے اب شاه زیب کوجمی پریشان کرنا شروع کردیا تھا، وه جي ولحه بيزار بيزار ما ريخ لگا تها، ما زه كو وتت بھی نہ وے یا تا، سائرہ کو اب وقت بتانا مشکل ہو جاتا، گرمیوں کے لیے دن، وادو مجی تمك كيوجاتين، وه بحى كبانيال يزحق، جي لي وى دىيمتى ملين چرجى بور مونى رئتى-

آج ببت دنول بعد بادل جمائے تھے، زم مخترى مواؤل اور بارش كى مى مى يوندول في موسم خاصا خوش کوار کردیا، وه جائے کامک لے کر بابرلان من مبلنے في امال اور دادي امال دوتول اعدآرام كردى سى-

ای وقت کی نے بے صد جلدی میں جیسے تل كا دروازه وحر دحر الم تما، وه مات كالم لاك میں رحی بااسک کی میز پر رکھ کے دروازے کی طرف بوحی، جی دروازه ایک مرتبه چرزورے وحر وحرایا کیا، وہ بریشان مولی اور جلدی سے دردازہ کھولاء زارو زار رونی ناکلہ نے اس کے وال م كردية\_

"كيا موا آلي؟ خريت توب تاب؟" ناكل سدها امال کے کمرے کی طرف بھاکی، سات میاں کے چھے گا۔ "امان.....امان-" وه سيدها اندرليثي ما**ن** 

سوٹ تھا، ناکلہ کی تو آتھیں جگمگا اٹھیں، سائرہ نے ایک محراتی نگاہ اس کی اس بچگانہ حرکت یہ

W

W

W

اليرتو بھے پندے،آپ بعالمي كے لئے اور لے آئیں۔"اس فے لباس والا ہاتھ مرکے يتي كرتي بوع كها-

"ارے ہاں ہاں، تو رکھ لے بیٹاء آخر بین ے شاہ زیب کی، ساڑہ کے لئے اور آ جائے كا\_"امال فيورأا بكيا-

"لكن امال من تو ....." شاه زيب مجمد كتي كتية رك كيا-

"اجما تو اب تم بهانے بناؤ کے۔" امال ناراص کھی سے بولیں۔

"بالوكيانه بنائ بهو،ايك عي وبهوب تمہاری، اگر پہلی مرحبہ وہ اپنی بیوی کے لئے دل ے کھ لایا ہے تو کول خواہ تواہ درمیان من ٹا عگ اڑاری ہو۔" دادی امال نے بیوکوچر کا۔ "ارے بس، ٹاکلہ واپس کروسوٹ، ایک سوٹ کے چھے اتی بائیس سنی برس کی آب

ہمیں۔"امال نے غصے سے ٹاکلہ کو کا طب کیا، وہ لنی میں سر بلا بئی مسائرہ نے کمر کی فضا میں تی ملتی محسوں کی تو فورا نائلہ کے باس آ کھڑی

"كيس امال بيموث ناكله آني يدى موث كر على مير ع في شاه زيب اور لي آي ے۔"اس نے محبت سے ناکلے کندھے یہ باتھ رکھا، جے ٹاکلے نے زی سے بٹادیا۔ "نه لي لي پر تهاراميال كيه كا كهم في تم سے تہاری چیز پھین لی۔''اماں کے سخت الفاظ

فے شاہ زیب کادل مل دیا۔ "ميري إمال لهتي بين، كه جو چيز الله آپ كے نفيب من الهوريتا ہے نه، وه بادشاه وقت مجى

"امان! طاہر (ناکلہ کا شوہر) کا ایمیڈنٹ ہوگیا، وہ آریش میٹر میں ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ے کران کو بہت شدید چوعی آئیں ہیں، بہت خ چہ ہوگا۔" وہ روتے ہوئے بتانے لی، سازہ كساته ساته الالحى دل تمام كروسس-"وولا كولو مرف آيريش كے مالك رے میں، امال میں کہال سے لاؤں دولا کھ، میرے تو سارے زیور جی اینے کے بیس ہیں۔" وہ کتنے

کے ذہن میں کوئدا تھا، وہ جلدی سے اپنے کمرے من آنی، ای امال کی طرف سے دیئے گئے تمام زیورات کے ڈیے اٹھائے اور واپس امال کے - di de me \_ /

آپ کا بھائی آپ کی امی اور ش آپ کے ساتھ ہیں،آپ میرے سارے زبور رکھ لیس آئی، اور جا عیں جلدی سے پیپوں کا بندو بست کریں ہم يہاں آپ كے كے طاہر بھائى كے لئے دعا كريں كے، ميں الحي شاہ زيب كونون كركے اطلاع وی ہوں۔" دروازے سے اعرائے شاہ زیب نے بیوی کی ساری بات س کی می امال کی باتوں سے دل یہ جی بلی می کردیمی بس ايك لمح من جيث كي حي

تبارا بحانى زغره بهم سبتبار بساته يل مہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت بیل ۔ "وہ نائلے کتے ہوئے بولا۔

ہے اچھائی کوحم جیس کیا جاسکا، مجھے معاف کردد

سارُه بينا، من نے مہیں پھانے میں بہت در کر

دی اور ہمیشہ تمہارا اور اے بیٹے کا ول و کھانی

ری " وه رونے لکیں، سائره الیس ساتھ لگاتے

بات کی خوتی جی می کہاں نے اپی محبول،

خدمت اورقرباني كاصله بإليا تعاءا يي ساس كواجي

مال بناليا تها، اے اينے خدايه مجروسه تها اور اس

خدانے اے مایوں نہ کیا تھا، بلکہ اے بہترین

صله بي توازويا تفاءاس كالمرخوشيون اورمحبون

كالبواره ين والانقاء جوكماس كاخواب تقا-

اسے ناکلہ کے عم یہ افتوں کے ساتھ اس

- とりであり



نوفل كحرنبين تقابه

اس نے شاور کے کر بال تو کیے میں لیپ كراويركرك سمين اور وارد روب كھول لى ، كافى چزیں بھری ہونی تھیں، اس نے سیٹنا شروع کر دیں، یکا یک اس کے دماغ میں اک عجیب خیال آیا تھا، اس نے نوفل کی سائیڈ کے دراز کھول ویے دہال حسب توقع وہی فائلز میں مرآج اسے آ تکھیں کھول کر دیکھنے کی وجہ سے وہاں ایک الم

ستارا هوسپول منی مقی طلال کو د میلینے، وہ بالكل تندرست تفا إورشام تك اسے وسيارج كيا جارہا تھا، ستارا کو دیکھ کراس کے چرے پرسرد میری از آی می جس کی دجہ سے تارائے اس سے بس رس حال احوال عى يو جما تھا، وه ياياكى وجها ألئ محى اورتوفل كوخرتك ندمى وخدامعلوم اے پاچلا تو وہ کتا مائنڈ کرنا اور جب وہ کمر واليس آئي تواس في بيجان كرسكه كاسالس لياكه

اس نے تیزی سے الم مینجااور باتی ساری چروں کو کھلا چیوڑ کر ویسے بی بیٹھ گئ، الم کی برونی ٹائٹل پر کھولکھا ہوا تھا اوراسے بڑھنے میں دنت بوئي كونكه وه اردويا الكشنبين في، وه يقينا ميندُرن من ، چونکه ستارا کووه يرمنانبيس آتي سي. اس نے بر جھنگ کر اس کا کور پلٹا، وہاں دو تصورين مين، دوخويصورت چرے، طلال بن مصب اور نوقل بن مصب

اگرچہوہ دونول ٹین ایجرزلگ رہے تھے مگر اس کے باوجودستارانے ان کو بدے آرام سے شاخت كرليا تهاءاس نے الكه صفح كھولا وہال كچھ مزیدان کی عی تصاور تھیں، ستارائے بے ولی سے منعات النے تنے اور پھر وہ ایک دم سے

وبال جارلوك تصمديق ، توقل اورطلال





W

"واه بہت عمدہ اور خوشی کا تعلق ول سے ' ہاں جب بیرول شاہ بخت کا ہو، خالص اور یاک۔ ' وہ غرورے بولی می۔ "کیا بات ہ، خوش کا تعلق روح ہے " ال جب مدروح شاه بخت کی مو، اجلی اور یا لیزہ اور معصوم جے بس محسوس کرنے کو دل عاب "ال في خرس كما تعا-''بہت اعلیٰ تو ٹابت ہوا کہ خوشی کا تعلق بس " مال خوتی کا تعلق بس شاہ بخت ہے ہے جے دی کومیرے اندرزعری اترلی ہے، جس کے ہونے کا احساس میری جلتی سائسوں کا ضامن ہے جس کا وجود میرے لئے چشمہ سکون ہے جس کی خوشیومیری روح کی تازی ہے جس کی زندگی میری آتھوں کا بور ہے، جو میرے لئے وجہ حیات ہے، تم نے سی کہا خوتی کالعلق صرف شاہ بخت ہے ہے۔" اس کے بول تھے یا عظر میں ڈوبے لکم سے لکھے کئے مظلبور پھولوں سے مزین سر میاں اترتے شاہ بخت کے قدم وہیں هم کئے تھے، کی نے جیسے مرخ گابوں کا بحرا ہوا تفال اس مر بهينكا تفاء اس كا وجود خوشبو مي نهلا كياءاس قدرخوبصورت الفاظ اس كے لئے كم کئے تھے، وہ جسے ہواؤں کے دوش برجلنا ہوااس تک کیا تھا، علینہ تب تک فون بند کر کے اٹھ چکی "كس خوش قسمت سے مير بے متعلق الي حسین گفتگو کی جا رہی تھی جس سے میں تاحال محروم ہوں۔"اس نے چکدار آتھوں کے ساتھ علینہ کے آئے کو ہے ہوتے ہوئے کہاتھا۔

كود من ركها اورصوفے بيد بيشے كئى ، آستہ سے اس کی الکیاں ایک تمبر ڈائل کر رہی تھیں، دوسری بل يرفون الخاليا كميا-''بس عجیب می بے بسی ہے اور بے جیتی "كونى وجه مى تو مو؟" و البعض چرول کی وجوہات بتانا ضروری "خُوشْ.....؟" (لمياخاموشى كاوقفه) شايد خوشى كالعلق .....نبيس مِن جانتي،خوشي كالعلق س چزے ہے؟ مہیں پا ہے توبتا دو؟ "خوشی کا تعلق ایک مسکراہٹ سے ہے " مال اورتب جب بيمسكرا مث يثاه بخت كى موت اس في ملك الربات مل كي مي-'' سیجے کہا،خوثی کا تعلق احساس ہے ہے۔'' "بال، تب جب بير احماس شاه بخت کرے جیسے کہوہ ہمیشہ یا در کھتا ہے بچھے کریم کانی پندے اور اسے بلیک' اب وہ لطف اندوز ہو مبہت اجھے، خوش كا تعلق أكمول سے " ال ، جب بيا تكمين شاه بخت كي مول، سہری، شہدرنگ، جمیلیں جنہیں قطرہ قطرہ بینے کو ول کرے۔ اس نے آمھیں بند کر سرشاری سے

تھی،ستاراکو پہلی وفعہاس سے ڈرنگا تھا۔ " من تو بس يو تي ..... " اس نے الك كر بات ادھوری چھوڑ دی، ٹوفل کھے کے بغیر کرے ہے باہرالل کیا۔ " کیا بات می ؟ وی جان نے کیوں بلایا تما؟ "عليه نے كافى كاكماس كے سامنے ركھتے م کھ خاص مہیں ، کہدرہی تھیں تم علینہ کو كركيس جاتے بى جيس، جى كمر يمى بور بولى رائی ہے۔ "وہ برسی خوبصور لی سے بات بدل کر اسے سلی کروار ہا تھا،علینہ نے اس کی بات س کر تعی میں سر ہلایا تھا۔ " مجھے کوئی شوق میں۔" "مجھ توہ۔"اس نے کہا۔ "تو ہو-" اس نے سیمے انداز میں کہا تھا، شاہ بخت تھنکا ،اس کا وہی پہلے ساتیکھاا نداز بخت نے شادی کے بعد آج کہلی بارویکھا تھا۔ "ارے یار، تمہاری پند جھے سے الگ ہے كيا؟"وومنة موئ محمجار باتفا-"بالكل الك ب-" وه مجر جما كر بولى، بخت کی مسی سے گئی۔ "بيغلط بات ب جبتم ميري موتو اصولي طور برتمهاری پیند تا پیند جی میرے مطابق ہولی چاہیے۔ وہ دھوس سے بولا۔ "محرين ايك انيان بهي تو مول-" وه سجيد كى ي بادركروار بى هى۔ " مح كماتم مرف انيان بي سيس، ميري جان بھی ہو۔" وہ اس کا گال سیج کرلاڈے بولا

اور .....؟ بال وه وبال محين، ايك ساه قام خاتون، جوان کے ساتھ کھڑی تھی، اسے جرت ہوئی بھلا وہ کون تھیں؟ جوان کے ساتھ یوں اس نے سر جھنگ کرا گلاصفیہ پلٹا اوراس بار پھر جران رہ گئی، نوفل ای سیاہ قام خاتون کے مطح مين بازودالي كمرا تفار " آخر کون ہوستی ہیں ہے؟ اتن بے تعلقی؟ اس نے جرت سے سوچا تھا، پھراس کے ذہن من يكدم أيك خيال آيا-"اوه به یقینا ان کی گورنینس موگی" اس اس سے پہلے کہ وہ آگے چھدد مکھ ماتی ،لوفل کی شکل دروازے میں نظر آئی، دولوں کی نظر کی اورا كلے بى كمح توقل جيسے اڑتا ہوااس تك آيا تھا، اس نے ایک دم وہ اہم اس کے ہاتھ سے تھیجا۔ اليكون بي نول ؟" ستارات الم اس يكرات موس يوجها، لوال ني لب وي كن تے اور اس کے جرے پر ایک عجیب سا در د مجرا سابيلبرايا تھا، مراس نے كونى جواب بيس ديا۔ "كيابيآپ كى كونى ميذ ہے؟ كانى كلوز لگ رای ہے آپ سے۔"اس نے جس سے يوجها تقا، نوقل كارتك مرح يوكيا\_ " شك أب، جسك شك أب ستارا، بيه ميري ما مايل - "وه جلاكر بولا تعا-ستارا کا رنگ از حمیاء اس نے نوفل کو یوں ويكها جيسے اس كا دماغ خراب موكيا مو، نوال اب مجيني ہوئے ليول كے ساتھ الم الماري ميں ركھ رہا تھا، پھرایں نے بٹ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ ومهمين يول ميري چزول كود يلمن كا يورا حق بيكن كم ازم مجهد ايك باريوجية لينا علینہ اٹھ کریا ہر نکل گئی، اے ایک ضروری جاہیے تھا۔" اس کی آتھوں سے پیش تکل رہی فون کرنا تھا، لاؤنج خالی تھا،اس نے فون اٹھا کر

W

W

W

20/4 جريري ( 155 ) مريدي 20/4

كرنے كوئيس كرر ما تھا، وہ ڈھيرسارا سونا حاجتي ھی اور دوبارہ ہے وہ سب سوچنا جا ہتی تھی جو کہ رات اسید نے اس سے کہا تھا، لئن عجیب اور قدرے بے وقوفانہ ی خواہش تھی مگر وہ یہ کرنا جا ہی تھی، اس نے یانی کا گلاس بیا اور سفق کے ساتھ لیٹ گئی، آجھیں بند کرکے اس نے خود کو وهيلا حجوز ديا-"میں بہت تھک کیا ہوں حباء اتنا زیادہ کہ بجھے لکتا ہے کہ میں ایک قدم بھی ہیں چل یاؤں گا اوركر جاؤل كا، مجھے تہارا ساتھ جاہے۔ "تم دو کی نامیرا ساتھ؟" اس نے اینے خدشوں کی یقین وہائی جابی می مبانے اس کا باتعاقام كراثبات من سر بلايا تفا-" میں بہیں کہنا کرسب کھی تھیک ہوجائے كالمريس كوشش كرول كاكداب لم إزكم وه يندمو جو ملے ہوتا رہا، میں اٹی طرف سے مہیں برمکن سکون دینے کی کوشش کروں گا، مگر پھر بھی حبا، جو ہوچکا ہے اسے بھلانا آسان کام بیں ہے مریس ہر بار برائی ہاتیں یاد کر کرکے، آینے زقم ہرے حبين كرسكناء بيانقام كاسلسلهاب اورجبين جلاسكنا "بهت تکلیف مولی ہے اس میں" اس نے حیا کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑا تھا اور اس کی היששות ל הפנים שנו -ووجمہیں وردوے کریس خود بھی خوش میں موسكا، شايداس اذيت كا احساس مير اعدار ميا ہے، ميں مهبيل مسكراتے ويكنا جابتا ہول، خوش و یکھنا حابتا ہوں، بالکل وییا، جیسے تم پہلے میں، ہستی مسکراتی ، ملکصلاتی ہوئی جڑیا جیسی ۔ وولسي خواب كے زیرا تر تھا۔

جب وہ آفس چلا کیا تو حبا خاموثی سے

W

W

W

C

اسے بیڈیہ آ کرلیف تی، اس کا دل آج کھ

ہونی جاہیے تھی کہ وہ اسے قبول کرتی، اسے
سنجالتی،اسے کرنے ندویتی اوراس نے ایسا بی
کیا تھا۔
ہاں وہ حیا تیمورتھی، خواہ اس کا باپ سخت
دل اور تنگ نظر تھا گراس کی تربیت تو میریند خانم
کی تھی، جن کی فراغ دلی اس کی تھی میں تھی، جبھی

ایمای ہوتا ہے ہم لوگ گزرے وقت کے اتم میں اس فقد رمصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر ہی ہیں گئر ہے وقت کے میں اس فقد رمصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر ہی ہیں آتا اور خوشیاں ہمارے ور سے مالوس لوٹ جاتی زندگی میں آنے والے چند جگنوؤں کو معی میں سمیٹ لیا تھا۔

ان دونوں کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا، بیا بیاانہ و تا اور تا قابل یقین دافتہ تھا کہ حبا بینی میں مبتلائمی۔ اس نے آفس جانے سے پہلے حبا کے

کرے میں جما نکا جہاں مق موری کی ،اس نے
اگر بڑھ کر سوئی ہوئی اپنی بٹی کے ماتھے کو چوما
قداور ڈرینگ روم ہے باہر آئی حبا کے چرے
جرت آمیز خوتی جملی کی ،اس منظر کود کھنے کی گئی
حرت کی اسے ، اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا
کیا جس نے اسے یہ حسین نظارہ دکھا دیا تھا۔
کیا جس نے اسے یہ حسین نظارہ دکھا دیا تھا۔
ماشتہ کرنے کی دعوت دی تھی ، مگر اس نے آرام
ماشتہ کرنے کی دعوت دی تھی ، مگر اس نے آرام
ماشتہ کرنے کی دعوت دی تھی ، مگر اس نے آرام
باشنق جا گے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیے
جب شفق جا گے گی ،اسید نے بھی مزید زور دیے
بیرسر بلایا دتھا۔

جے چاہے شہرت دیے اور جے چاہے کچر بھی نہ دے ''شاہ بخت مغل'' بھی انہی چندلوگوں میں '' شاہ بخت مغل'' بھی انہی چندلوگوں میں '' اران کی تقسیم کا شاہ

ساہ جت ہی ہی ای چند لولوں میں سے ایک جند لولوں میں اسے ایک تھا، خدا کی تقسیم کا شاہ کار۔
اس نے بھی ہیں سوچا تھا کہ جو تعتیں اسے عطا کی گئی تیں آیا وہ ان کا حقد اربھی تھا یا نہیں اور یہ بیت کی کوشش کی تھی کہوہ ان تعتوں کو کا نئات کا شکر گزار بھی تھا؟ جس نے اس پر بیش کا نئات کا شکر گزار بھی تھا؟ جس نے اس پر بیش بہار رحمیں کی تھیں، جاراالیہ ریہے کہ ہم نعتوں کو جس اور مصیبتوں کو خلم سمجھتے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ان مصائب کوخود پر لا دنے میں اس کا کتاباتھ ہے؟

\*\*

"میجالی صرف وی کرسکتا ہے جو خود درد سے گزرا ہو۔"

اس نے بھی کرب کی انتہا دیکھی تھی جھی وہ آگاہ تھی کہ اذبت انسان کوکس طرح تو ڑتی ہے اور جب بداذبت جسمانی کے ساتھ ساتھ وجنی بھی ہوتو انسان کس طرح تو فنا ہے کہ صدیوں سبت منیس یا تا۔

وہ خود ٹوئی تھی جمعی جانتی تھی کہ اپنی را کھ سمٹینا کس قدر مشکل ہوتا ہے، اسے سمٹنے والے اس کے مال باپ تھے مگر اسید کو سمٹنے والا تو کوئی نہ تھا۔

اگرچہ وہ اس کے ستم درستم اورظلم درظلم کا شکارتھی مگر آخر کار وہ حبا تیمورتھی جیے دنیا میں مرف ایک ہی تحض سے محبت ہوئی تھی اور اس محبت میں اتنی فراغ دلی تو تھی کہ وہ آ تکھیں بند کرکے سب کچھ بھول سکتی ، اگروہ محض تین سال بعد نزم پڑا تھا تو اس کی محبت میں اتنی وسعت تو

''میری دوست می ''علینہ نے مسکراہ ن دیا کرکھا تھا، شاہ بخت بنس دیا۔ ''بڑی خوش تسمت دوست تھی۔'' ''آپ سے زیادہ نہیں۔'' ''اس بات کا تو جھے پورایقین ہے۔'' اس نے مہلی مرتبہ یوں بڑے غرور سے کہا تھا اور تقذیر کہیں دوراس کے غرور پر کسی ہی۔ کہیں دوراس کے غرور پر کسی ہی۔ بہت دفعہ ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں، جس کے پاس خدا کی تمام تعتیں ہوئی ہیں، جس دولت اور شہرت اور ہم تاسف میں جتلا ہوجاتے ولت اور شہرت اور ہم تاسف میں جتلا ہوجاتے میں کہ ریانسان تو اتی نعتوں کا قطعی حقد ارتبیں۔

ہیں کہ بیانسان تو اتی تعموں کا تطعی حقد ارمیں۔
کی دفعہ ہم کی ایسے خص سے ملتے ہیں جو
کہ بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے اور ہم حسد کا
شکار ہو کر سوچتے ہیں کہ یار بیاتو اس قابل ہے ہی
نہیں یا پھراس کی قابلیت اس عہدے کے مطابق
قطعاً نہیں۔

W

W

W

m

ر بال ایسائی بار ہوتا ہے کہ ہم کمی محض کود کیے کر ملکین ہوجاتے ہیں، کف افسوس ملتے ہیں کہ آخر وہ چیز میرے پاس کیول نہیں؟ جبکہ بظاہر اس محض میں الی کوئی قابلیت اور اہلیت نہیں ہوتی۔

مرایک انمٹ سپائی ہم فراموش کر دیے ہیں، ہم بحول جاتے ہیں کہ یہ ''خدا کی تغییم ہے۔'' بیاس پاک ذات کی مرض ہے کہ وہ جسے چاہے فرات دے جسے چاہے ذات دے اور جسے چاہے بیٹیاں وے اور

جے جاہے دولت دے

عندا (156 جولاني 2014

عنا 157 جولاني 2014



"علینه پلیز ویث فارآ منث" وه تیزی ار و کواڑا کر رکھ وے، اس کے وجود سے ایک سے اٹھا اور ان کی میز کی طرف بڑھ کیا ،علینہ نے دلآويز مبك الحي مي كيتارا كولگاوه محم سے سكون مردن موژ کراہے دیکھا، وہ کسی ہنڈسم ہے آ دمی کی بانہوں میں از کئی می اوراس کے مہریان وجود ے ہاتھ ملار ہاتھا اور چروہ مڑا۔ میں الی اینائیت می که تارا چند محول میں ہی نیند علينه كولكا اس كاسالس هم جائے كا، اب وه کی وادی میں اتر کئی، اس کی بے تلی اور بے مینی دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے،شاہ بخت معل اور جرت انكيز طور برحتم مو يك يتصاورات يدجى حیدرعباس شاہ، ان کے ساتھ دولڑ کیال بھی تھیں نہ چلا کہ وہ کب مجری نیند میں کی اوراس کے لب جن میں سے ایک کو تو علینے نے سینڈز میں نوال کے ول پر پیوست تھے، بہت انجانی بے شاخت کیاتھا، وہ حیدر کی بہن تھی،علشہ عماس، خری میں بی سی اس نے نوفل کے دل کوائے برلوگ يهال كياكرد بين؟اي في اي او ح لبوں سے چھوا تھاء اس دل کو جو برا خالص تھا اور واس کے ماتھ سوچا گرائے کی آنی، بدایک اس كا تقاصرف اس كا بستارا كا نوقل -معروف ريشورنث تما تو ظاہر ہے وہ كھانا عى كھانے آئے ہوں كے، اب وہ بخت سے وہ دونوں اس وقت ڈنر کے لئے ایک ہوئل دریافت کررے تھے کہ وہ بھی البیں جوائن کر من موجود تھے، بے انتہا خوش علینہ اس وقت لے، جبکہ بخت نے الہیں بتایا کہ وہ ای مسز کے نخول تك آتے لائيك ينك كلر كے خوبصورت ساتھ آیا ہواہے، اس کے ساتھ بی اس نے اشارہ كمير دار فراك من لمبوس محى اور شاه بخت بليك كركے بتاما تھا۔ جنز کے اتھ مووکر کی شرف میں ملبوس تھا۔ معصب خوش ولی سے سر ہلایا اور ویٹر کو بلاکر " جائيز كے بارے من كيا خيال ب؟" و مع مجمانے لگا، چند محول بعد البیل نسبتاً زیادہ " نَيْكُ خَيْلُ ہِے۔"علينہ نے بس كركها۔ كرسيول والي ميز يرشفك كرديا حمياء معصب خود بخت نے مسراتے ہوئے وٹر کو چکن شاہ بخت کے ساتھ اسے لینے آئے تھے۔ منجوری، ایک فرائیڈ رانس اور سوب کا آرڈر وه ان کی تیبل پیآئی، اب انہوں نے علینہ كا تعارف إن سب ي كرايا، عليد كومعصب كى حسب روايت ويعنس كلب مين كعانا سرو منز ببت مانس لكيس ميس، حيدركي أتحمول ميس كرتے سے يہلے استيلس سروكے محے، وہ دولوں پیچان کے گہرے رنگ موجود تھے،علشبہ جی اے استيكس سے لطف اندوز مورب تھے۔ بیجان کی محراس نے بھی بس رسی سام وعا ''اتنی دری مجھے لگتا یہ کھانے کے بعد مجھ کی اور پھرستارا کی طرف متوجہ ہوگئ۔ ے کمانالہیں کمایا جائے گا۔ علینہ نے منہ بسور كهانے كا آرۋر ديا جا چكا تھا وہ لوك خوش كرسام من ركمي بليث كي طرف اشاره كيا تفا-كيول من معروف موسكة-"میں یو جھتا ہوں کسی ویٹر سے۔" بخت

اس نے چربے تالی سے کروٹ بدلی کس ہے بات کرنے، كدهر جائے، كوں نينداس كى آ تھوں ہے خفاتھی ، کیوں اتن بے چینی اس کے اعدار آئی کی۔ ایںنے ہے جی ہے سر پنجا، جب نوال کا

آ نکے کل کئی، اسے جیسے سوتے میں بھی تارا کی فلر می،اس نے اسے پیچ کر قریب کیا اور ساتھ لیٹا کر وجرے وجرے تھکنے لگا، ستارا کے اندرے لحد بحريس ساري ناراصكي ازي هي، جسے تيز آندي

مقعودهی اسے، اس نے ستارا کے ساتھ پہنچھوٹ کیول بولا تھا کہ وہ خود نیگروتھا؟ وہ کیا جیک کرنا طابتا تفاءاس نے اپنا میلیس کوں انٹریلا تھا، کیا

وہ سوچ سوچ کرتھک گئی، اس نے گئی بار موجا کہ دہ یا یاسے ہو چھے، پھراس نے خود ہی ای موج کو جھٹک دیا، یقیناً وہ اس بات سے یے جم تنے کہ نوفل پہلے ہی ستارا کو پہند کر چکا تھا اور اس نے پاکستان آنے کا اتنا بڑا فیصلہ صرف تارا کی وجدے ہی کیا تھا، البیس یقیناً معلوم بیس تھا کہ ستارانے معصب کوصرف ایک عام مرد مجھ کر ہی

اوراس بات كالجحي كيا فائده موتا كهوه ال سے کچھ ہو چھتی، جس کھائی کے عنوان سے ہی وہ ناواقف تصاس كامتن كهال سے جان ياتے۔ اس نے مایوس ہو کر کروٹ بدلی تو تظر نوفل ریزی جو کداس کے قریب ہی گہری نیند میں تھا، اسے اس کی مجری اور برسکون نیند بررشک آیا تھا، آخراس کاحق تھا کہ سب فلروں ہے آزاد ہوتاء اس نے اتنا کم المحیل تھیل تھا ستارا کے لئے ،سب کچھ بدل ڈالاتھااس کے لئے ، وہ اتنی ہی تو محبت كرتا تفا تارا سے، اس كى أعمول ميس مى ال

"مجھے سے باتیں کروحیا، یول جیب ند ہو، م کھرتو کہو، میں تمہاری یا تیں سننا جا ہتا ہوں، بہت عرصے سے اکیلا ہوں، ترس کیا ہوں۔" حباکے اعدبارش ارآئي مي-ميراع بم سفركا بيظم تفا مس کلام اسے م کروں مرے ہون ایے سے کہ مجر میری دیس نے اس کورلا دیا اس کے ذہن میں بوی شدت سے ورو

W

W

W

a

O

m

آميزاشعار كونج تعي، بال ايبابي تو مواتها-اب وه اسے بتا رہا تھا کہ مس طرح وہ بل یل مرتا رہا تھا، کیسے کیسے میں تزیا تھا اپنی بینی کو سے کانے کے لئے، اے اپنا کہنے کے کئے، حیا بے بھینی اور خاموتی سے سنتی رہی، پھر اس نے نرمی نے اسید کا ہاتھ تھام کو سہلایا تھا، جيےات سہارادينا جا من مو۔

وتت نے اپنی رفآر بدل می، اگر اچھے دن کے انظار میں اس نے برا وقت دیکھا تھا تو شاید

رات بہت ہے چین کردینے والی اور مختن بحرى بھى، وہ ابھى تك كى بھى راز كے سرے تك نه بنتي ياني محي كه آخريه كيا الجعا بيوا مسئله تعا، كيها جگسایز ک تفا که دوجبین سمجها یار بی تھی۔

' نوقل کی ماما نیگرونھیں جبکہ <u>یا یا بے حد ہ</u>نڈسم تحے، دونوں بھائی بھی دچاہت کا مرقع تھے، پھر کیا وہ ان کی دوسری بوی میں؟ مر پر توفل کا ری ا يكفن ايها كيول تفا؟ اسے اتنا غصه كيوں آيا تھا، اتنا غصيرتوسكي مال كے متعلق عي آسكتا تھا، وه ریقین تھی اورسب سے بڑھ کرآخراس نے جو کچوستارا کے ساتھ کیا تھا اس کا مقصد بھلا کیا ہو سكنًا تما؟ كيا و يكنا حابتا نفا وه، كون ي آزمانش

عندا (159) صولاني 2014 عندا (159)

نے إدهراً دهرنظرين دوڑاني اور يكدم تعنك كيا-

شاه، ستارااورعلشه موجود تھے۔

ان كالطي ميز يرمصب شاه، حيدرعباس

"آب سائيكا فرسك بين حيدر ان بليو

"وو کس طرح؟" حيدر نے دچيي سے

ایبل " بخت نے جران ہوکراے ویکھا تھا۔

W

W

W

a

S

0

t

C

USUKDUNUY

اسے ویکھا۔

W

W

W

" بن پائیس، مرایک بوی عجیب ی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں سائیکا ٹرسٹ کا ایک خاص گیٹ آپ ہوتا ہے کہ بھرے ہوئے بال، چشمہ لگا ہواور بڑا رف اینڈ ٹین ساحلیہ ہو، مگر آپ تو بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ " وہ جیرت زدہ سا تھا، حیدر ہے ساختہ ہیں۔ "

"آپ کی رائے بھی معصب بھائی جیسی ہے، یہ بھی جھے بھی کہتے ہیں کہتم ذرا سائیکا فرسٹ بیس کہتم ذرا سائیکا فرسٹ بیس کے بیٹ کے لیے کیا موں کہ یہ "ذرا سائیکا فرسٹ" کلنے کے لئے کیا کروں میں؟" وہ خوشدلی سے کہدرہا تھا سب بنس دیے۔

علینہ قدرے مخاط اور خاموش تھی، ہاں کھانا وہ بڑی رغبت سے کھا رہی تھی، علشہ نے کئی ہار اس و یکھا اور ہات کرنا جا ہی گر حیدر کی نظروں میں کچھالیا تھا کہ وہ خاموش روگئی۔

کھانے کے بعدوہ شاہ بخت نے ان کو کھر آنے کی دعوت دی تھی، پھر وہ لوگ واپسی کے لئے نکل مجے، شاہ بخت مسلسل حیدرکوڈسکس کر ہا تھا،اے حیدر پچھرزیا دہ ہی پہندا تھیا تھا۔

" بردی ویل بیلنسڈ اور گروٹہ پرسنالٹی ہے۔ یار، آج کل افراتفری اور اس قدر خراب معاشر فی سیٹ اپ میں ایسے لوگ بہت کم ہیں۔" اس نے موڑ کا منے ہوئے کہا۔

"مول-" اس نے مرحم ی موں کی تھی، بخت نے کوئی نوٹس نہایا۔

ب سے میں وس مہیا۔ رات بحر تعریباً تمیارہ کے قریب وقت تھا جب کہ سارا گھر سونے کے لئے جاچکا تھا اور وہ شاہ بخت کے لئے دود در لینے بیچے آئی تھی، اس نے آج پھر فون اٹھا کر کال ملا دی تھی، حسب معمول پہلی بیل برفون اٹھا کیا گیا۔

"اے اپنے بیچھے پاگل کرنے کو کس نے کہا تھاتم ہے؟" وہ تھی ہوئی آ داز میں کہ رہی تھی۔ "ایسا کیا ہوا؟" وہ چونکا۔ "دہ تمہیں ہی ڈسکس کر رہا ہے تب ہے، محد فیلنڈ مجم عرف سے سے مسلس کر رہا ہے تب ہے،

'' وہ جہیں ہی ڈسکس کر رہا ہے تب ہے، مجھے بینشن لگ گئ ہے اس کے سر پر بھی کوئی اس طرح سوار نہیں ہوا۔'' وہ قدرے جملا گئ تھی۔ ملاح سوار نہیں ہوا۔'' وہ قدرے جملا گئ تھی۔

''موائے تمہارے۔'' اس نے ہنتے ہوئے راژ ایا تھا'

"بات برمین ہے حیدر، اب سب کو فیک ہو جکا ہے، بخت کی سم کا سوال جواب بیس کرتا، وہ مظمئن ہے اس نے بھی مجھ سے شادی ہے پہلے والے رویے یہ کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی وہ اب مجھ کہتا ہے، جھے اور کیا جاہے؟" اس نے اس بار بدلے ہوئے لیج میں کیا تھا۔

''ہاں بیاتو ہے، خیرآج جوبھی ہوا، دہ سراسر اتفاقیہ تھا اس میں کسی تشم کی کوئی منصوبہ بندی کا وظل نہ تھا۔'' وہ صفائی دینے والے انداز میں بولا تھا۔

" مجھے پتاہے حیدر، میں خود تہیں وہاں و کیے کرشا کڈرہ کی تھی اور پھر جس طرح بخت تہماری میزنگ کیا، مجھے تو فکرلگ کی تھی کہ یہ آخر ہو کیارہا ہے، خیریت رہی، علصہ مجھے ناراض کی پچھ اس نے کوئی بات ہی نہیں کی مجھ سے ۔ " وہ اب دریافت کررہی تھی۔

''تم سوج بھی نہیں سکتی میں اسے کس طرح روکا تھا، تہمیں بتا تو ہے اس کا، وہ کتنی ہے ساختہ بولتی ہے، شاید ادھر بھی علینہ آئی کہہ کر گلے پڑتی تمہارے، وہ تو میں نے اس وقت اسے ٹیکسٹ کیا کہتم نے علینہ کو اجبی سمجھ کر ملنا، باتی بات منہیں کمر جا کر سمجھاؤں گا۔'' وہ ہنتے ہوئے بتا رہے تھے۔

رے تھے۔ "مجھ کیا، اب بخت کے دماغ میں سے

حمهیں کسے لکالوں؟" دوچ کر پوچیدری تھی۔ "کیوں جیلسی ہورہی ہو؟" حیدر نے ہنس کرچ ایا۔

میں میرے علاوہ کو کی اور آئے جس میرے علاوہ کو کی اور آئے بھی تو کیوں؟'' وہ دھونس سے بولی میں۔ محق۔

اس بات سے بے خبر، کہ شاہ بخت جس طرح نیچ آیا تھا ای طرح والیس اوپر چلا گیا تھا۔ اللہ اللہ اللہ

حبااوراسید کی کہانی کا بیاضنام بڑاخوش نما گلئا ہے کہ اب دونوں میں چونکہ سب تعیک ہو چکا تھا اور جبکہ ووشنق کو اپنی بنی مان چکا تھا اسے حق وے چکا تھا، حبا کے ساتھ بھی اس کی غلط ہی ختم ہو چکی تھی۔

اوراب منطقی طور بران کی کہانی کا انجام بھی بنآ تھا کہ مرف ایک سطر لکھ کر بات ختم ہو سمی تھی۔ And they became live "

المعلوم محرافسوں کی بات تو بیتھی کہ بیتھی زندگی متمی، یہاں ایبا انجام آئی آسانی سے کہاں ہوتا ہے اور جبکہ کہانی اس قدر ظلم وستم سے لبریز اور ون مین شویر مشتمل ہو۔

بظاہرات وہ دونوں نارل زعری کی طرف آ چکے تھے، کر اگر اب سب پچھ اتی آسانی سے نارل ہوسکی تو یقینا سائیکا لوجسٹ اور سائیکا ٹرسٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی سب ایسے ہی ہلی خوشی رہنے لگتے ، کرنیس۔

''کہائی انجی ہاتی ہے۔'' آنے والے کچر دنوں میں ہی اسید کوا تدازہ ہو گیا تھا کہ وہ شغق کے حوالے سے سمی تھم کے عدم تحفظ کا شکار نہ تھی بلکہ بہت خوش ومطمئن تھی۔ ماں وہ اپنے آپ کولے کر کسی طمز حمطمئن

نتھی، جب بھی بھی اسیدنے اسے حقوق وفرائض کی ادائیگی کے لئے پاس بلایا، اذبت کے سوا کچھے

وواس ہے ڈرتی تھی، گذشتہ ریکارڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اے اب بھی کہیں اندر سے بھی لگنا تھا کہ وہ اسے صرف اذبت دینے کے لئے میں پاس بلاسکیا تھا، اکثر وہ رونے لگ جاتی اور اس کے آنسو اسید کو جیسے گھٹنوں کے بل کراتے تھے، وہ بے بسی سے مرنے والا ہوجاتا۔

ڈاکٹر حیدر کے ساتھ کیے گئے سارے سیشنز میں اس کی ڈسکٹن حبا کے حوالے ہے ہی ہوتی۔

ووسراسب سے ہڑا عدم شخفظ میہ تھا کہ اس کے زویک اسید کے لئے سب ہے اہم چیزاں کی تعلیم تھی جس کے لئے وہ ابتدائی سالوں سے ہی سخت محنت کرتا آیا تھا، مگر اس جاوٹاتی شادی کے نتیجے میں جہاں حبا کی تعلیم چیوٹی تھی وہیں اس کا طرز زعر کی بھی بری طرح متاثر ہوا تھا، جس کا اثر اس کی نفسیات پر بہت گہرا پڑا تھا۔

اس نے تعلیم کو وشمن سمجھ لیا، اے لکنے لگا کہ چونکہ وہ تعلیم طاصل کر کے باشعور اور بولڈ ہوگئ خونکہ وہ تعلیم حاصل کر کے باشعور اور بولڈ ہوگئ تھی اوراسی وجہ سے اس نے وہ انتہائی قدم اٹھالیا تھ

تویقه بنااب نورشفق کوتعلیم دلانے کا مطلب تماایک ادر حبا پیدا کرنا جو کہ وہ کسی صورت نہیں جا ہی تھی۔

نہ جانے ای طرح کے کتنے خیالات اس کےاعد میں رہے تھے، چارسیال میں جس طرح اس کی زعر کی کچرے کا ڈیسر نی تھی اسے والیس اس لیول تک آنے میں کم اذ کم چارسال تو لگنے ہی تھے اور اسر تھک گیا، وہ اتنا تھک گیا کہ ایک دن حیا کا ہاتھ کچڑ کررونے لگا۔

20/4 20 184

عنا (160) صلاء 2014

ہی کھلا چھوڑا اور اٹھ کر مہلنے لگا، علینہ بچین سے لے کراے تک ملی کتاب کی مانداس کے سامنے تھی، اس کی ساری اسکولنگ اور پھر کانج کی اسٹڈی کرلز کے ساتھ بی تھی ،کوا بچیشن ہے اس كا دور كا واسطه بهى شدتها، يونيورش البحى وه كى شه سی، کزنزان کے است قریبی کوئی تھے ہیں جن ہے بھی اس کامیل جول ہویا تا اور ایک کمریس رہتے ہوئے شاہ بخت کوا پھی طرح اعدازہ تھا کہ وہ اتنی بولڈ قطعی نہ می کہ سی لڑ کے سے بول اس کی تفتکو ہوسکتی اور ڈسکٹن بھی پیور شاہ بخت کے اس کی جگدا کررمد موتی تواے کوئی فرق ند يدانا، بات ميمين مي كه علينداس كي بيوي مي اوررمد کرن، بات میکی کردونوں کے مزاجوں میں زمین آسان کا فرق تھا، وہ یہ چز رمضہ سے اميدكرسكا تفاكرعلينه سي كاطوربيل-اسے بیاعتراض ندتھا کہ یہ کیوں تھا؟ بلکہ وه جران تفاكه بيهولي كيا؟ آخر ان دونوں کا میل جول کہیں سے تو شروع ہوا ہی تھا اور اسے وہ سٹارٹنگ بوائن ہی ندل رما تفااورجس طرح كى علينه كى فخصيت محى اس صورت میں برساری صورت حال اور بھی ويحيده اور تخلك بني جارى كل-شاہ بخت کومعلوم تھا کہ علینہ کے یاس موبائل مبیں تھا، انٹرنیٹ پوز کرنا اے آتا ہی نہ تها، قيس بك آني دي تو دور كي بات مي-ای طرح اس کو باہر کھونے چرنے کا جی كوئي خاص شوق نه تفاء إكثر ان كي دي كي ثريفيس

ممنوں بعد کی می ، تیمور کا خوف اور پر بیثانی سے یرا حال تھا، وہ کسی صورت انتظار کرنے کے موڈ میں نہ تھے، انہوں نے ای وقت گاڑی نکلوائی محی، مریندنے البیل ڈرائیونگ سے روکا تھا، ان کی حالت جبیں تھی کہ وہ ڈرائیونگ کرتے جبی انبول نے ڈرائیورکوساتھ لے لیا تھا۔ ی این جی احیش برائے نہ کیا تھا کہیں بھی رکے بغیروہ اڑھائی تھنٹوں کے اندر برائیوٹ ہاسپال ككيث كمامغاز عقد جہاں پرزندگی کے حوصلے سمار ہوتے ہیں جہاں رحف سی بھی ہوئی ہے کارالگاہے دعاؤل کے برندے راستول سے لوٹ جاتے جاں پر تلیوں کے پر بھی رگوں سے مرجا س جہاں پر کیت سارے فاختاؤں کے بھرجاتیں یمی وہ عالم جرت ، وشت بدتمالی ہے جہاں دل کی حوظی میں وقایر بادر ہتی ہے یقیں کے باب میں ساری فضانا شادر ہت ہے يهال زبنول بيكوني خوشحالي حيماتهيس على محبت بن بے اس دربیسوالی آلہیں علی چے سے تالاں، کیا تج تھا کیا جھوث، اے فی الحال وكحيجي معلوم نهقها اوربغيرتسي مضبوط ثبوت کے وہ علینہ سے کسی تھم کی کوئی بازیریں نہ سکتا تھا۔ سيدها سوچ مجمى نەسكتا تھا،ضرورى نېيں تھا كەجو

"میں تھک کیا ہوں حیا، مجھ سے مزید سہا حبیں جاتا، میں حبیب اس طرح نہیں دیکھ سکتا، تم تعبك كيول جيس مونا جا جيس، پليزخودكو بدلو، يس مميركي ماركهات كهات تفك كيا بول بم تحيك ہوجاؤیاں ہم کچھ بولتی کیوں ہیں ہو، اتناجیب نہ رہا کرو۔ 'ووالتجا کررہا تھا، حبا کے اعدر مین ہے كُونَى چِزِنُونَى تَعَى، ووسوحِنِي فَكَ وونس قدر طالم تعي جواسیدکواس طرح دلاری می ،اس نے اسد کے كال صاف كاور حراني-

W

W

W

m

"میں بالکل میک ہوں۔" اس قدر جری مسكرابث، اسيد كاول تعنف لكا، مكروه اسے وكه نه

اس کے بعداس نے ڈاکٹر حیدرکوکھاتھا کہ وہ حیا کے ساتھ سٹیز کرے، اس کے دماغ میں کیا عجیب کرو لگ کئی تھی کہ وہ کہتی تھی وہ کسی صورت تورشفق كوسكول المدميثن تبيس ولاس كى، مس قدرخوناك بات مي-

وہ جیسے یا کل ہونے کو تھا، کس قدر مشکل سے وہ اسے مناسكا تھا كہوہ اسے كا نونث اسكول لے جائے اور شاید کوئی تحولیت کے کیے اس کی محنت تمر بارتغېراني کې محې که ده مان محې کې۔

ادر چروہ دن جب اے حیا کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی گئی، اے سب چھوریت کی مانند اسين باتفول سے لکتا ہوامحسوس ہوا تھا، اس نے اسلام آباد فون كرديا تفايه

تیور اور مرینہ کے قدموں تلے سے ایک بار پرزمن لک کئی می،اب تو لہیں جا کرانہوں نے اینے بچوں کی ممل خوشی و یکنا نصیب ہونے والی می کداس حاوقے نے تیور کی دنیا اعر جر کر دی تھی، مرینداسلام آبادیے لا ہورتک کےسفر میں مسلسل روتی ہوئی آئی تھیں، انہیں ای وقت كونى فلائث وستياب نه بوسكي هي ، اللي فلائث ثين

قيامت آني تفي خاص طور يررمد جو كداجمي تك 2014 300

اس نے ساری فائلز اور لیپ ٹاپ ویسے

وه آفس میں تھا، پریشان اور اکتایا ہوا، ہر

بلكه حقيقت توبيهمي كهوه اس متعلق مجحوالثا

ایں نے سنا تھا وہ درست ہوتا، بعض اوقات

أتكمون ديلعي اوركانون عي بات بمي غلط موجاتي

ب، مركبيل أو محفظط تعا-

سارا راستہ انہوں نے کہیں بھی رک کرلسی

\*\*\*

اس فون کال کے الفاظ شاہ بخت کے د ماغ

علینہ کے بے تکلفانہ کہے بتا تا تھا کہ وہ گفتگو

مر مروه كياسمجي؟ كس طرن سي محدك

کسی اجبی ہے جبیں کر رہی تھی، نہ ہی چہلی دفعہ کر

وہ دونوں کمال کے تھے؟ کیے اس تک ب

تكلف ہوئے تھے ایک دوسرے سے کیے جانتے

تے ایک دوسرے کو؟ سوال درسوال نے اسے

عاہے پھراس نے سر جھتک دیا، یہ خالفتاً ان

دونوں کا معاملہ تھا، ان کا ذالی معاملہ، ان کے

ورميان يقيينا كسي اور كولبين آنا جائي تقاء وه بعي

اس صورت میں جبکہ بورے معالمے سے وہ خود

آگاه نه تھا وہ تو علینہ پیش رکھتا تھا اس کا شوہرتھا

مروقار بمانی شاید بھی اس کی بات نہ بھلا یاتے

اہے علینہ کا مان اس کا وقار اور عزت نفس

بیاس کی برواشت کا اس قدر کژاامتخان تفا

كيشاه بخت صبط كي آخري حدكو جهور باتهاء عليند

ہے سی مسم کی بات یو چھنا سماسراس کی تذلیل

کے متر اوف تھا، وہ لامحالہ میں جھتی کہ وہ اس پر

شك كررما تعااوراس بات كى بحنك بحى كمريس

اسے سوچ کر بی جمر جمری آگئی، وہ دولوں

اس قدر خوش تھے کہ بہت سے سوالات اور

تبعرے خود بخو د منبازے بڑے تھے اب اگران کا

معمولی سامجی کوئی قلیش سامنے آتا تو بہت بردی

اوربيروه بهي بوني مبين دينا جا بتا تھا۔

يكوني حمله سي صورت منظور نه تقار

ے سی کو یہ جاتی تو کیا تماشا لگنا؟

ملے اس نے موجا کہ اسے وقار کو بتانا

ياكل كيا مواقعا-

میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھول ٹبیں یا رہا تھا کہ جو

براتفاوه كياتفا؟

مين شامل موسكتا تفا-

میں وہ شامل ہیں ہوتی تھی۔

حلقه احیاب اس کا اس قدر محدود تھا کہ بیر

توقع کرنا ہے حدفضول تھا کہ وہ اس کے دوستوں

"مين تهاراباب مون طلال" "مروه ريخيس دے كا-" "آپ کی قسمت." "اس كا فيعله صرف مين كرسكنا مول وه وہ محی سے بنا اور بیٹر یہ دراز ہو گیا وہ "آپ محل آوای کے ساتھ رہے ہیں۔" خاموتی سے اسے دیکھتے رہے پھر اٹھ کر اس کے قریب حلے آئے ، جھک کراس کی پیشانی یہ بوسہ "غلط بات مت كرو، وه ميرے ساتھ رہتا ويااورسيد هي بوكئے-" تم نے تھیک کہا، میری قسمت کہ میں تمارا "بېرمال مىن نېيىن رەسكتار" باب موں، میرے خون میں تمہاری محبت شامل ہے، میں تمہاری فلر کے بغیررہ ہی مہیں سکتا، دعا "بردی محضری ہے، جہاں وہ رہے گا وہال ہے خدامہیں راہ راست پر لائے اور بہت مِن قطعي لبين روسكا-" آسانیاں دے۔" وہ کہ کر خاموی سے باہر نکل "جھے کی بات کی سزاہے؟" "سزا؟ جيس اس يس سزاوالي تو كوني بات طلال بہت ویر تک ای طرح بے حس و حركت جهت كود يكتارها، كجراس كي آنكه سے ايك آنو شکا اوراس کے بالول میں جذب ہو گیاء "میں ساری زعری آب کے ساتھ جیس رہا، مجر من درازيد ي ي-ب ليےربول كا؟" " يي تو من جا بها مون ماري زعري مين اے میں نے بی لکھاتھا رے اب تورہو۔ كه ليح برف بوجاتي دونهيل روسکتا-" تو پر بھلائیں کرتے "تو پھر ياكستان كيون آئے تھے؟" يرتد ع دُر كارُ ما من "اپناحمدلينے" تو پر لوٹائیں کرتے "كمامطلب؟" اسے میں نے بی لکھاتھا "آپ کی زندگی میں ہے،آپ کی محبت و يقين اته جائے توشايد شفقت میں ہے آپ کے وقت میں سے اپنا صب بمي واپس ميس آيا لنے آیا تھا میں ، مر مجھے حصہ بہت جلد ال کیا ، اس مواؤل كاكوني طوفال ك شكل ميس" اس في اين كولى لكي بازوكى بمى بارش جيس لاتا طرف اشاره كرتي موئ كما تقا-اے میں نے ہی لکھاتھا "وه صرف ایک جفرا تما ادر چهمین، مر دل توٹ جائے اک بار اس كا مطلب بيرونبين كدساري زعركي اي بات ويرجرسيانا كے يہے لكادى جائے۔" سنق اس کے بازوؤں میں می اور وہ ومجمع كسي يقين دماني ياومناحت تبين خاموتی سے کھڑی کے یارو مکھر ہاتھا،حبالیمث 2014 ( 165 ) مرسى 2014

"تم زنده مو؟ إفسول موا؟" بخت نے "بس اس بار بھی نے کیا ہوں، تم بتاؤ کہاں "جہاں تم کہومل کتے ہیں، اس میں کیا "و فیک ہے ایک مھنے بعد میں تہارا ' کولی دوست تھا؟" "بال جي ، دوست تفاي" "تم رك جادُ نال طلال-" "كى كے لئے؟" "24," "جين رک سکتا۔" "آپ کومیری ضرورت جیں. "م يركي كمد علت مو؟" "غلطسوي بتماري-" "> 12 - 1 - 1" " بنین، میں آپ کا بیٹائیں ہوں۔" "فضول با تیں مت کرو۔" "آپ کا بیٹا مرف وہ ہے جو آپ کے

موبائل کان کو لگا لیا تھا، دوسری طرف شاہ بخت اس بات کوہضم کرنے میں ناکام تھی، مر چروہ کہاں جائے؟ اس کے سر میں وروشروع ہو کیا اس کے ماس ایا کوئی بھی جیس تھا جس حموضة ي جرحاني كامي-ے وہ بات شیئر کر کے مجم سوچ یا تا، وہ بے بی ہے سرخ کررہ کیا، کوئی رستہ بھائی نہ دے رہا ل علتے ہو؟" اس نے نظر انداز کر کے بوے سكون سے كہا تھا۔ مديق احمية اسے ويكما اور بہت ور متلہے؟"ال نے کیا۔ تک خاموش رہے، شایدان کے پاس الفاظ حتم ہو آج طلال والس جار ما تفاءاس كي آعمول انظار کروں گا کے ایف ی آجاتا۔ 'اس نے کہد کرفون بند کر دیا، صدیق خاموی سے اسے دہلیہ میں ایک بے کنارسر دمبری تعبیر ای تھی اور چیرہ پھر وہ شایداب الہیں بھی نہ ملتا، اس دنیا کے بجوم میں ان کے ول کا عمر اان کا دایاں بازوشاید بميث بميث كے لئے كموجانے والا تما، وہ اس رو کنا جاہے تھے مرآ گاہ تھے کہ وہ بھی ہیں رکے ما جبي بالكل خاموش تنه، طلال محمى حيب تعابكل اے میتال سے ڈھوارج کر دیا گیا تھا اور اس كے بعدود اسے مول كروم من عى تعا، جال یا کتان آنے کے بعدال کا ہیشہ قیام ہوتا تھا، آج بايات وين منة كغ تع-" تم تحیک تو ہو تال؟" انہوں نے بے قراری سے یو جھاتھا۔ "مِن بِالْكُلِّ مُعِيكِ بِول يَ" وه موبائل يكال كركوني تمبر ملانے لگاء وہ خاموتی سے اسے دیکھتے "وہاں جا کرا کیلے رہو ہے؟" وہ فکر مند " ظاہر ہے اکیلائی رہوں گا، جیسے ہیشہ "تم بھی ساتھ رہ سکتے ہو۔" ے رہا ہوں۔" وہ کی سے بولا تھا، اس نے

W

W

W

عندا (164) مولاني 2014

W

كه يس اس كى اميدول يه يورنداتر سكا، يس كس آتے،خواہ انسانوں ہے آئیں یا حادثوں ہے۔" قدر دوغلا انسان ثابت موا نا؟ من في سارى ووسرخ آتھوں کے ساتھ بول رہا تھا، تیمور کے زند کی جوسبق اسے دیئے آخر میں خودان سے منکر رل كوچھ ہوا تھا۔ ہوگیا،اس نے جوفا کہ مرابتایا تھا میں نے اسے "وه مُعيك مو جائے كى، مجھے يورا يقين اعمال سے اس میں ساہ رتگ جرویا، وہ مجھے ے۔'' انہوں نے کہااور اسید کا چرہ عجیب سا ہو عامتی رہی اور میں اس کوغلط مجھتا رہا، وہ مجھے دل میا، جے آج سالوں بعداس کا ضبط اوٹ میا، کی مند پر داوتا بنا کر بوجی رای اور میں سے کچ اس کا رنگ زرد پڑا اور پھروہ بے ساختہ تیمور کے كے پھر كے جسے ميں تبديل ہو كيا، بال مجھے با کلے لگ کیا۔ "دبس كريس يايا، ميري برداشت ختم مو يكي ے یایا، میں نے اس کے ساتھ بہت براکیا ہ، میں نے اس کے سارے خوابوں کومٹی کا ڈھیر بنا ے، میری سراحم کردیں پایا۔" وہ شدت سے دیا، طراب اس نے جھے اتنا اپنا عادی بنالیا ہے، بيقى مونى آواز من بول ربا تقاء تيمور مششدرره اتامر ج ماليا ب كمين اس كے بغير ره بي مين سكتا، مين اتني اذبيت بهين سهد سكتا، بان مين مون "اسد! كيا موكيا ب؟"انبول في اس كا خودغرض، کیول نہ ہول میں خودعرض مجھے اس کے علاوہ اور کون پیار کرتا ہے؟ آپ سے تو ماما "مبت برا ہو گیا ہے یایا، میرے ہاتھول كرتى بين، حبات آب دونوں كرتے بين، جھ ہے سب کھ لال کیا ہے، میرے ساتھ سے کیا ہو ہے تو صرف حیا کرنی ہے تا یا یا۔ كيا؟ وه مجھ سے اتا باركرنى بكراك سے "مجھے ہے اگر وہ کھولٹی تو میں کیا کروں گا، زیادہ پیار بھے کوئی بھی جیس کرسکتا، اگراسے کھ كدهر جاؤل كا؟ آب بھي تو بس اس سے بيار ہو کیا تو میں کیے رہوں گا؟ میری اتا پرست اور كرتے میں مجھ ہے جيس كرتے، كيا تھا اگرآپ بن دهرم مخصيت كوصرف ده برداشت كرسكتي جھے تھوڑا سا پیار کر لیتے ،میرے ماتھے یہ بوسہ ے، جیسے اس نے میرا احساس کیا، میرا خیال ویتے ، مجھے پیدیقین و ہالی کراتے کہ میں سیم میں رکھا، ویے اور کوئی جیس رکھ سکتا، میں ..... میرا ہوں، مجھے پیلی دیتے کہ آپ میرا سائبان ہیں، غرور کی طرح اس جز کو برداشت کریں کے کدوہ میں تنہائیں، تب شاید میں بھی اتنا پیار کو نہ ترستا، ہمیں چھوڑ کر چلی جائے، میں تو بالکل بھی اچھا حبا كى توجه كى اتى ضرورت ند مولى تجھے، بال ميں مبیں ہوں بایا، دیکھیں تا ابھی بھی صرف اپنا ہی جانتا ہوں یہ آپ کا فرض میں تھا، نہ بی میراحق موج رہا ہوں، کس قدرخود غرض ہوں میں، مر کہ آپ بیرسب کرتے مگر انبانیت کے پالطے آب کو بتا ہے بھے خود غرض بنانے میں سراسراس مل وبهت که کرنا ب انسان،آب مجھے سیم اور كالمتحب إيا-لاوارث مجھ كر بى سريد باتھ ركھ ديتے مكر آب

بنج یہ بیٹھ گیا، کچھ در بعد تیموراس کے برابراک بیقے، اس نے محسوں کیا مگر ای طرح بیٹھا رہا، تیورنے تنکیوں ہےاس کا جائزہ لیا، وہ مضبوط توانا تها، باوقارتهااوراس وقت بخت ملين اورد في نظرآ تا تھا۔ ''اسید مصطفیٰ'' اِس نام کے ساتھ ساری زعرگي ان کي نہيں بني تھي، وه بھي خوش نہيں ہو سکے، نہ بھی اس کو کوئی رعایت دے سکے، باوجود اس کے کہوہ ان کی بیٹی کا شوہرین گیا، اندر جب وه دونول ل كر مجرے رہے لگے تب بھی وہ خوا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو کسی حال میں خوش ہیں ہوتے ،خواہ انہیں ساری خوشیاں جھولی بھر کے ل جاتیں۔ انہوں نے بھی بھی اسیدے مل کر کوئی علما البی دور جیس کی تھی، نہ ہی اسے اس قابل سمجھا تھا بھی کہ ان دونوں کی میں انڈر اسٹینڈنگ بن يالى اوراب وه بالكل حيب تيے۔ ''وہ ٹھک تو ہو جائے گی تا؟'' انہوں نے

خد شول سے كبريز آواز ميں يو جھا تھا۔ "انشاءاللد"اس في اميد سي كهار " بوا کیا تفا؟" مرینداس کی دانی جانب کر بیٹے نئیں، اب یوں تھا کہ وہ دونوں اس کے اروكروموجود تنے اور ورميان ميں أسيد، اے محسوس ہوا کہ وہ ایک مضبوط حصار میں آگیا ہو۔ ''نور کا ایڈمیٹن کروانے جاری تھی۔''ای نے وچھتاؤں ہے جری آواز میں کہا۔

"مِين آفس مِين تِها جب كال آئي مجھے *ك* اں کا ایمیڈنٹ ہو گیا ہے، پھر تب سے مجل ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے زحم کمرے ہیں، میں نے کیا مال جھے باہے زحم بہت کرے ہیں، وہ ای کمزوراور نازک ہے کہاہے ہمیشہ گہرے زخم <del>ا</del>

تھی اس کے کندھے، وائیں ٹانگ اور ہاتھ پر شديد چويس آني سي

W

W

W

m

وہ ہوش میں آئی تھی مراے درداس قدرتھا كەدەرىئىن لگىكى جس كى بناء يراسے ٹريكولائز وے کرسلا دیا گیا تھا، اسیداس کے پاس بی تھا، مرينداور تيموربس ويهجني والي تقي اوروه سامن یزی اس زنده لاش کی سی لژگی کود مکیر ربا تھا، ہال

كيول كروه سارى زيدكى اسے مج كاسيق يرها تاربا تفاء كمراس كاابناعمل جهونا لكلا تفاء مال

دل ہے اس کی حالت یہ کڑھتا محر بظاہر پھر بنار ہاتھا، ہاں وہ کم ظرف تھا

وهاس كى كسى علطى كونظرا نداز نەكرسكا تقااور باوجوداس كدوه اسے سارى زندكى اعلى ظرفى كا سبق يزها تارباتها-

ہاں وہ اس کی امیدوں یہ پوراندار سکا تھا، بلداس نے تو حبا کے سارے خواب کوڑے کا

ڈھیر بنادیے تھے۔ وہسلسل کی تھنٹوں ہے سوچ رہا تھا، کہیں نه کہیں علقی اس کی بھی تھی ، وہ ملیل طور پرخود کواس سارے معاملے میں بے تصور تطعی قرار نہ دیے ا

اس کا دل جاہ یہا تھا کہ وہ سکریٹ ہیئے عمر شفق اس کی گود میں می جسمی وہ ایسا کرنے سے

محراس نے تیور اور مرینہ کو ای طرف آتے ویکھا، مرینہ اس کے ساتھ لگ کررونے لكيس، تموري جيني سي شف كدرواز ا ك یار و مکھتے رہے جہاں بنیوں میں کنٹی وہ پڑی

مرینے نے سعق کواس سے لے لیا، وہ تھکا سا

كندا (166) مولاى 2014

مجھے بہت ی امیدیں لگا بیٹی اور میری بدیجی ( 167 ) مراج 20/4

يابى نەچلا-"

نے ایسا کھونہ کیا اور میں خود میں سمنتا سمنتا ای

محروميوں كواندر دباتا كب اس طرح كا ہو كيا جھے

W

W

W

5

0

8

t

C

" الى سى مى كىك كمدر با مول ، اى نے

بنایا ہے بھے ایسا، میں تھا کیا؟ پھے بھی بیس، ایک

عام اورمعمولی انسان بی تھا ناء اس کی بدسمتی کہوہ

مچے در بعد طلال شاور لے کرآ کیا، اس نے شرث مبیں مہنی تھی اور اس کے کندھے برالی وه بوی میند یخشاه بخت چونک کرسیدها موار "معصب كيا موائم مهين؟" وه تيزى س اله كراس كقريب آكيا-اجهى كتابيس پڑھنے کی عادت ڈالیں ابن انشاء 💮 اوردوکی آخری کتاب فاركنم ..... دناكل ب آواره گردگ واری اين بطوط كرتعاقب من ..... مِلْتِي مِوارْ يَعْنِ كُومِلِينَ ..... محری محری مجراسافر ..... نطانا، ي کے دیانا ا الى ئى كاكرچىن

W

W

" ضرور كيول بين بيناء آب چلى جاؤء مين اسے فون کر دیتا ہوں، وہ ہول بی ہے آپ ہے س لے گا۔"اس بارائیس قدرے خوتی ہونی می ان كى بېوخودر شتے كوبېتر بنانا عاصى كى-"من كيے جاؤل يايا؟"

" ورائيور كے ساتھ چلى جانا اور واليس بھي اس کے ساتھ آ جانا کوئی مسلمبیں ہوگا۔" انہوں نے کہا، وہ سر بلا کریا برتقل کی-

مدیق موبائل تکال کرطلال کا تمبر طانے لکے، ووال بات سے بے جر تھے کہ سارا کا رشتوں کو دوبارہ سے استوار کرنے کے موڈ میں نہ هي، بلكه ووتو إس جكسايزل كوهل كرنا جامق هي جس کے کم شدہ طرے اے ال میں یارے تھے، مراب طلال اس کے خیال میں اس کی کافی مرد

وہ جلدی جلدی تیار ہونے چلی می، اس بات سے بے خرکہ وہ ایل زندگی کا سب سے خونتاک قدم اٹھانے جارہی تھی،جس کا اثر اس کی آنے والی زعر کی میں بے حد برا پڑنے والا

طلال نے کال کرکے اے اپنے روم میں ى بلاليا تما، شاہ بخت آيا تو طلال باتھ لينے ميں معروف تھا، وہ بیڈ پر سم دراز ہو کر بھر سے سوینے لگا، طلال کی کال بیدوہ ای وقت بھا گا آیا تھا کیوں اے خود جی ولی پریشانی تھی کہوہ اس کی شادى يدكون ندآياتها، دوسرےاسے جو بحصيل ربی تھی کہ وہ کس سے ڈسٹس کرے علینہ والا مئله، اب اسے طلال کی صورت ایک کندھا مل كيا تها، اے اينا كھارس كرنے كا موقع ال جائے گا، پھرشايدوه اس مسلے كاكوني حل دُحوثه

ليب ٹاب رکھے و کھ معروف تھے، وہ ملکے سے دروازه بجا کراندرآ گئی، وه چونک کراس کی طرف مود ہوئے تھے۔ " آؤ ستاراً" انبول نے کہا، وہ اندر آ ''وو مل نے آپ سے کچھ یو چھنا تھا۔'' وو ولي بي المحك كريولي-''جی بیٹا پوچھو'' دہ مسکرائے۔ "طلال كياب؟" "وہ تھیک ہے۔" انہوں نے افسر د کی ہے کہا،ستارائے بڑے تورے ان کا جرہ ویکھا۔ "كرهر بوه؟ كمرتيل آئے كا؟" "وه واليس جارياب؟" "واليس، كمال؟" وه حيران بوني\_ "وه يهال بيس ره ما؟"

"ميس ده دين ربتا ب-" "اده ..... من جي، وه تعيك بوكرادهرآئ

"جاتے ہوئے ل كرجائے كا؟" "كيا موكيا بستارا آب كو، بينا خودسوچو، جَينًا خُوفَناك جَمَّلُوا نُوقل اورطلال مِن بُو جِكاب وہ بھی جی بہاں ہیں آئے گا، بتا چا ہے وہ مجھے۔ "وہ تھے ہوئے انداز میں کہدرے تھے۔ " آڀال ڪي ٻين؟"وه اور جيران ہوتي۔ "كهاده الميكل ب دسوارج موجكا ب?" "ال وه اين مول من ب جهال اس كا قیام ہے، میں ال چکا ہوں اس، اب تھیک ہے وه-"انبول نے محضرا کھا۔

"اوہ، میں بھی اس سے ملنا حامق ہول

"میرے اندر بھی احساس کمٹری کے جھکڑ طلتے تھے جب مجھے آپ تیوں ایک پرفیکٹ مملی كى تصوير للت سف اور ميرى جكه وبال لهيل مين نکتی تھی، میں آپ کی ہیں قیملی کے سین سے اتنا دور چلا گیا کہ مجھے کوئی واپس عی ندلا سے اور کوئی مجھے واپس لاتا مجی کیوں؟ آپ تیوں ایک دوس بے کے ساتھ خوش تھے، میری ضرورت آب كومين محى ادراكر حباكومي توبيه متله مي بميشه آب کوتک کرتا رہا،آپ کوساری زندگی بی غلط ہی رہی كريش نے اسے ورغلايا، اسے آپ كے خلاف کیا مرخدا کواہ ہے کہ میں نے بھی اے براسیق جیں سکھایا، بھی آپ کے خلاف جیس کیا میں نے مجمی اینے انقام، اپنی محرومیاں اس کے سرجیس تھو پیں بھی اسے قصور وارجیں تھہرایا مگر اس کے باوجود بھی میں نے اس کے ساتھ غلط کر دیا، میں اسے کیے والی لاؤل؟ کدھرے لاؤل؟ کیے مناؤں اسے؟ میں نے کہاں جاتا ہے اس کے بغير؟ ميراكيا موكاء تنن سال مونے والے بين مم دونوں کو ساتھ، مگر آج تک ای طرح ایک دوسرے کے دور ہیں، کوئی بھی چر ہمیں قریب جيس لاعي، من تعك كيا مون، مرادل جا بتاب خودتی کر لوں، محرموجا ہوں میرے بعد ان دونوں کا کیا ہے گا، میں کدهر جاؤں، کس بے بھیک ماٹلوں اس کی زندگی کی اسیب غلط ہو کیا یا یا ، و المحمي الميك ميس ربائ وه المني المني آواز مين رو رہا تھا، آج سارے اعتراف ہو کئے تھے، آج مارى غلط فهيال دهل كئ تعين، آج سارے غبار حیث کئے تھے، تمور اب واقعی بوڑھے ہو کئے تھ، وہ اسے سینے سے لگا کر خود بھی رو پڑے

W

W

W

ستارانے پایا کو دیکھا جو کہ اینے سامنے

پایگر ..... رلوحى ..... آپ ع كايردا ڈاکٹر مولوی عبد الحق قِ المارود ..... انتاب كام ير ڈاکٹر سید عبدلله لميدنز .....

طيدنزل .....

طيف اتبال ....

لاهور اكيدمي

چوک اور دوبازارلا ہور

ون: 3710797 و 3710797 و 042-37321690

MAN MAN MAN

W

W

ہے۔ "وو کہتے ہوئے بھرے لیٹ گیا، پھر جیسے "ارے تم لو انجود مور شاور كول لياتم

"الحرد مول، ب وقوف نيس، زخم كوياني سے بچا کردکھا تھا۔" طلال شرث پہن کراس کے ياس بى بىنەكيا\_

"اب جھے مجھ آئی ہے تم میری شادی میں كول بين آئے۔" بخت نے يرسوج اغراز من

" مجھے خود بہت دکھ ہوا تھایار ، تمہیں پتا ہے میں آنا جا ہتا تھا۔" طلال کو پھر افسردگی نے آن محيرا، اى وقت اس كا فون بحظ لگا، اس في ديكها پاياتے،اس نے كال ريبوكر لى،وه اسے بتا دے تھے کیستارا اس سے ملنا جامتی ہے، اس ك مات يوكن آكى ، اس في الكار تونيس كيا، مرول میں وہ سوچ رہا تھا کہ آخر الی کون ی بات محی جمي كى وجه سے انہوں نے اس سے ملنا جابا اور کیا نوفل بے جرفقاء اس نے ون بند کیا اور بخت كي طرف متوجه بوكيا\_

پھراہے بھی بتایا کہ کوئی خاتون ملنے آ رہی

"تم سے کون ملنے آ رہا ہے اور وہ بھی لركى؟" بخت نے اسے محورا۔

" الجمي چل جائے گا بتا۔" طلال نے ٹالا۔ وہ دونوں جائے لی رہے سے جب بلکی س وستک ہونی بخت نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا اور جران ره کيا۔

"آپ يهال؟" اس في ستارا كود كيوكر سوال کیا تھا۔

(باقى آئنده)

"بير كيا بي؟" اس في بيند ي كو چوا، چرے سے پریشائی فیک رہی تھی۔ "بتا دول گا، جلدی کیا ہے؟" طلال نے اس کے کندھوں یہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بخت نے غور سے اس کا چرو و یکھا، زردی ائل چرہ، یقینا کروری کے سبب تھا اور اس کی أ ممول مين بلكي ي سوجن هي-

W

W

" كيا مطلب؟ بتا دول كاتم مُحيك تبين مو اورتم نے مجھے بتایا تک نہیں، کیا ہوا ہے یہاں بولو، کوئی ایکیڈنٹ ہواہے کیا، بیزم کیماہے؟" وہ پریشانی سے فکر سے بول رہا تھا، طلال کے لبول پر پھیکی م سکراہی آگئی۔

"بہت اچھا لگا تہمیں ایے لئے پریثان د کھے کر، چلوکوئی تو ہے جے میری فکر ہے۔"اس

"بات مت بدلوایڈیٹ <sub>-" وہ جھلا گیا۔</sub> ''ارے یار کہا تو ہے بتا دوں گا، ابھی زخم تازہ ہے بار بار یوچھو کے تو خون سنے لکے گا۔" اس كالهجه عجيب نقاء اضروكي اور وكه كي حا در مين

شاہ بخت چند کمح خاموثی ہے اے دیکھتا رہا چرسر ہلا کے وارڈ روب کی طرف بردھ گیا، اس نے بٹ کھول کرایک شرث متخب کی اوراس کی طرف بردهادی ،طلال بنساتها\_

" إلكل عصر بيوى لك رب بو ـ" اس نے غداق ازاما اورشرث ببنخ لگار

"شث اب غمیرنه دلاؤ مجھے۔" بخت نے يري الدارش كباتار

"احِما كيول نه دلا وُل حمهيں غصه، أيك تم ى تو ميرے يار اور دلدار ہو۔" طلال نے چھیڑتے ہوئے کہا۔

'' د ه تو بهول ، تمراس ونت ميرا د ماغ اژا بهوا

كبيل دوردشت خيال مين كولى قاقله بركاموا كبيل محلى آئله كي كوديس كى رتك ين يروع بوع کہیں عبد ماضی کی راہ میں کوئی ما دی کہیں کھوٹی لہیں خواب زاروں کے درمیان مجھے زندگی نے بسر کیا ميرے ماہ وسال كى كوديس نەوسال كاكونى جاعرى کوئی آس بندامیدب ن كى سارىكا ماتھى نه علا تع من كونى باته ب کی واہے، کی وسوے مجھ فیر لیتے ہیں شام ہے وى دن متاع حيات بي テルシューショ

W

W

W

m

رحاب آفاق کی آواز آرس کوسل کے آ ڈیٹوریم بال میں کونج رہی تھی، گفتلوں کا اتار چھاؤ اوراس كى سائسوں كا زيرو بم يورے بال ين كونج ريا تعام سكويت يكدم أو نا تعااور تاليول كي زور دار کوئ اور دادو محسین کے لفظول سے اس کو بهت خوبصورت خراج محسين پيش كما كميا تھا۔

یال میں اب تک وہیمی دھیمی تالیوں کی کوئے برقرارهی جبکه ساتھ بی دنی زیان میں تبعرہ بھی، وواس تمام تبحره سے بناز نمایت تمکنت سے چلتی ہوئی اپنی نشست پر آجیتی ، وہ جائتی تھی کہ رید دادو تحسین اس کے لئے ہے کوئی اس کا پرسوز حسن سراه رہا تھا تو کوئی انداز شاعری، اس کی شاعری کی بوری بوغوری دیوانی می یمی دچد سی کدایم اے فائل والوں کی طرف سے آراس کوسل میں كے جاتے والے اس يروكرام مي اسے بطور

خاص مرعوكيا حميا تھا، وہ اسٹوڈنٹ كے ديوائے ین ہے آگاہ بھی تھی، مراس دل کا کیا کرتی جو ہر يزے بناز ہو چاتا۔ مريم نے اپني خاموش ، سو کوار حسن ميں ليخ

بحكى أتحمول والى بهن كوائ خويصورت ماحول ہے ہے نیاز دیکھاتو اس کی بے نیازی برمریم کی بللين بحي بميك كئيں، كوئي تعريف، كوئي تو صيف إ کوئی خوشکوار جملهاس کی ساکت جبیل جیسی زعر کی میں ہلچل مجانے میں ناکام رہتا تھا، رفتہ رفتہ ہال خالی ہوتے لگا اور سب یار کنگ کی طرف بڑھنے کے، یو نیورٹی کا یہ سالانہ فنکشن جو اس مرجہ استودن كى فرمائش يه آرش كوسل بين منعقد كما كياتها، برسال كي طرح اس سال بحي شاعري كي بدولت بےانتہا کامیاب ہوا تھااور بے حدیث دکیا می تھا، ہال تقریباً خالی ہو چکا تھا، مریم نے ہال فالى ہوتا د كھ كررهاب سے كہا۔

" چلیں رحاب!"اس نے چونک کرم یم کو دیکھا جیسے گہری نیند سے جا کی ہواور تھی تھی جال چلتی یارکنگ کی طرف بره مین \*\*\*

وه ماریچ کی ایک خوبصورت شام محی مریم اوررحاب الني مشتر كه فرنيذزك اربي كي كي يارتي میں جانے کے لئے تیار ہوری می مریم بہت خوش می رحاب نے اس کے بھید اصرار تیار ہو جانے کے بعدم یم کو تلنے کا شارہ کیا تو مریم نے ایک آخری نگاه ای تیاری بدوالی اور دوسرے عی یل اس کی نظرین رحاب بر تعین واکف شیفون جار جث کا سوٹ جس کی آسٹین اور محلے پرسفید موتوں کی لڑی تلی ہوئی تھی اور کمریر اہرائے سکی ساہ بال جو چھوتی سی کیجر میں مقید ہتے، آنکھوں ش بھی ہلی کا جل کی دھاروہ سادگی میں بھی ہے انتبا خویصورت لگ ری می ، مریم نے آگے بڑھ

" في من على رحاب آفاق مول لاية "ميرى دعا برحاب خدائے حميس جتنا كمال سائن كرنے بيں۔"اس نے مريم اورايے ذربصورت بنايا ہے، اتنا تمہارا تعيب بھي مصطفيٰ نام كے فيح سائن كرك اے جائے كا اثاره دیا فان آفریدی کوشش عطا کرکے خوبصورت بنا اورقريب تقا كه خود بحى اعربره حالى ، كه بايرتكتي رے۔" اوراس کے لفظول بررحاب نے چونک مریم نے اے دیکھا تو وہ اے کورئیر سورس کے کراہے دیکھااورجلدی ہے باہرنکل کی میاداول نمائندے کے بارے میں بتا کر پھولوں کا کے اور گفٹ یک اے دے کراندر کی طرف پڑھ گئی، ك زخم، رئے ندلك جا ميں، وہ تيزى سے كيث مريم نے كجے ميں كے ريحان كانام (معيتر) كا ررك بابرنكل رى مى جبى سائے سے آتے نام دیکھا تو یکدم محرا دی، سانے سے آتی فن سے ظرا کی، اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا الازمه كودونول جزي دے كراسے اسے كرے رائے کورئیر سورس کا بندہ کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں رکھنے کی ہدایت کرکے وہ رحاب کے کمرے "سوری میں نے آپ کو دیکھا تیں۔" ي طرف يده ي

رحاب لفانے يركى مرحدكى استيب كى و كيم كروه نه جائے لئى درياك خود كوليتين ولائي ری کہ بہ خط اسے مصطفیٰ خان آفریدی نے بھیجا ے، جبی کھنے کی آواز پر چوجی سامنے مریم کھڑی

W

W

W

a

5

0

8

t

Ų

C

0

"رحاب چلو دير موري ب اورتم في بتايا جيس تم كوكس نے بارس بھيجا ہے اور كيا؟"مريم نے ایک بی سالس میں کئی سوال کر ڈالے رجاب کی آنکھوں میں می تعی اور لیوں یہ مسکراہث۔

"جہیں باہم ممصطل نے مجمع خطاکھا ہے مجھے رماب آفاق کو۔" وہ بجول کی طرح مسلم کھلائی زور وشور سے رونی ہوئی ہنے لتی بے لینی کا شکارایے آپ سے لا پروا مصطفی خان آفریدی کی محبت میں ڈولی اپنی اس بہن کواس حالت میں دیکھ کرمریم جی خودیہ قابونہ رکھ مکی اور اس سے لیٹ کر مجوث محوث کررودی، کافی دیر بعدوہ جب داول رو كر تمك كى تو مريم نے بيدكى مائیڈ تیل پر کے جک میں سے یاتی تکال کر رحاب کودیا اور پرخود جی لی کروہ اس کے یاس ى بير كى، رحاب نے كانيت باتھول سے لفاقد

ال كى آنكموں ميں اتر آيا تھا، اس كى كوفت بمرى آدازيروه يك كخت سيدها بوايه "سوری میم! ایکسٹریملی سوری بیر ایک بالكس رطاب أفاق كے لئے اور دوسرامريم اقال كام كام، آب "الى فى جلد

ر بساخة اس كى پيانى چوم لى-

یں موجود سامان زمین بوس ہو چکا تھا۔

"ائس او کے میم!" آفاق ولا" کی ہے

ال "اس نے رحاب کے سیجے بنا وہ عالیشان

كل جس يرجلي حرفول مين" آفاق ولا" كلها اور

وه دو بے سورج کی کرنوں میں نہاہت حسین لگ

ری می خصوصاً اس کے درو دیوار میں لکے سنک

ام ك عرك مورج كى كرون مى موتى كا

روب دھارے نظر آرہے تھے، کود عمتے ہوئے،

ال نے رحاب سے تقدیق جاعی اور ایل اتحق

لظرول كوروك ندسكا جواس كل كود علمة بوع

"بي بال يي بآب كوكيا كام ب؟"

رحاب نے اس کے مبوت مرے اعداز کو کوفت

ے دیکھا جواب آفاق ولا کے بعداسے دیکھ کر

رماب نے معذرت کی۔

بہوت ہوئی تھیں۔

وه مخف مردانه وجابت كالممل شايكار تغا، وه منتظر بليس بيكي مولي تعين-نگاہوں سے سرکود میرر یا تھا، سرتیورتے اس کوسر "رومت مريم الجي رحاب كي محبت اتني كى جنبل سے اعدا نے كى اجازت دے دى،اس كزور نبيل موكى كه وه مصطفى خان آفريدي كو نے اندرآنے کے بعد ایک طائزانہ نگاہ کلاس ۔ وعويثر نه سكي تم و يكنام يم من إس وهويدوكي ڈالی اورسوئے اتفاق رھاب کے برابرر می خالی بھی اس کی محبت بھی حاصل کرونگی اور رفاقت چيئر يه بين كيا، وه اس كے وجود سے الحق مرداند بھی۔ "وومر م کولل دے رس میں ایے آپ کو کلون کی مہک اوراس کی محرانگیز شخصیت میں کم تھی اور قریب تھا کہ وہ نہ جانے لٹنی دیر کم رہتی، " تم جاؤ مريم مجھے نيندآ ربى ب مل كھ بہلی تا کہ اس نے بھی وجہہ مردمیں دیکھے در کے لئے سوؤنی۔ وہ مریم کوجائے کا اشارہ تے، وہ جس کلاس سے تعلق رفتی تھی وہاں ایک دین بالوں سے لیج نکال کربیڈیہ لیٹ گئے۔ ے بڑھ کر ایک وجیبہ مرد تھے، کین اس کی ''لیکن رجاب!''مریم نے کہنا جایا۔ ''پلیز مریم میں لیکن ویکن یا اگر کر چھنیں شخصيت مين ايك محرسا تمااور بجر كاوه بإله يكيوم اس کی آواز سے ٹوٹا تھا ہ تخصیت جننی سحرانگیز تھی سننا عامتي، پليز مجھ اکيلا چھوڑ دو-" اس كى آوازاس سے کہیں زیادہ تبیمری-صاف کوئی ہے کہنے روم یم خاموتی سے باہرتکل "ميرا نام مصطفى خان آفريدى ب، ميرا ئی، مریم کے باہر جانے کے وہ ماضی میں کھوئی تعلق مردان سے ہے اور میں مردان بوغورسی یو نورش چھوڑنے کے بعدے اگر وہ سے محمد ہی ے مائیگریٹ کروا کے آیا ہول اور امید کرنا کھی کہ وہ مصطفیٰ خان آفریدی کو مجولنے میں ہوں کہ آپ کی کلاس میں آپ کے لئے اچھا كامياب موكى بي موجائ كي توبياس كي غلط اضافه ثابت مول گائ وه اینا تعارف كروائے

W

W

W

5

t

C

"الكسكوزي ع آئي كم إن سر!" مرتبور جولیکر دیے کے ساتھ اہم پوائش نوٹ کردا رے تھے انہوں نے مڑ کردیکھا تو ان کی نظروں کے ساتھ رحاب اور مریم سمیت پوری کلال کی نظرین نو دارد بر مین موا می حلی می شام می مفيد كلف كك كرنا شلوار يبني يادُن من سياه

رب بچھے مایوں جیس کرے گا اور عنقریب ہیں ال لوگول کی فہرست میں ضرور شامل ہو جاؤں گا جن کورب عظیم نے خود تاج بہنانے کا دعرہ کیا ہے۔ اینے وطن کے شیرازہ کومزید بھرنے سے بحائے كے لئے آج ا كر مصطفى خان آفريدى ابن جان كا تذرانه دے کر سہارانہ دے سکا تواہے محم صلی اللہ عليه وآله وسلم كايير وكارا ورمحه صلى الشهطيه وآله وسلم کا عاشق کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں جھے یعین ہے کہتم سے چھڑنے اور تہاری آ تھوں میں طلح دیوں کو بھانے کا دکھ جھے شدید ہے لیکن کھے لقین ہے کہ مہیں جھ سے زیادہ بہتر محص ضرور ل جائے گا جو یقیناً تمہیں جھ سے زیادہ جاہے گا میری دعا میں بھیشہ تبارے ساتھ رہیں گی۔" ميں شهر فنا بول تير \_ كى كام كابول

أك بجهتاساديا مون ترے کی کام کا ہوں تورفات کے لئے کی اور کوچن لے یں و خود تنہا ہوں تیرے کس کام کا ہوں من شيرفنا بول ترے س کام کا ہول

وہ سالس رو کے خط کامنن پڑھ ری می مر رحاب کوالیا لگ رہا تھا آج اس خط کے ڈریجے اس نے سارے بردے فاش کر دیے ہیں وہ محبت جودہ اینے آپ سے بھی چھیار ہی تھی مصطفی خان آفریدی نے اسے ایک کمے میں عیاں کردیا تھا، وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھی کیکن ڈہن م موالات اور خيالات كا جيوم تها، وه مجهزته كيت ہوئے بھی سب کھے کہ گیا تھا، سارے رہنے اور لعلق کو جانے اوز مانے ہوئے بھی تو ڑ گیا تھا کیمن در حقیقت وه رجاب آنا ق کوتو ژگیا تھا،اس نے ذراکی ذرا بلیس اٹھا کرمریم کو دیکھا جس کی

کھولا تو گلالی رنگ کا کاغذاس کی کود میں آگرا اس نے کاغذ اٹھایا تو بے اختیار اس کی تظرين كاغذيه تجسلتي جلى تنين-"קיני לטופון!

W

W

W

m

آج میراول جاہتاہے کہ میں مہیں بھی نہ حتم ہونے اپنے دل کی باتیں لکھوں یا پھروہ سب تو ضرورلكمول جوتم ميري أتلمول من الماش كرني تحس اور میرے کبول سے سننا جا ہتی تھیں رانی زند کی جمیں جمیشہ وہ سب مچھ مبین دیتی جو ہم طلب کرتے ہیں ان میں سے ایک محبت بھی ہے میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہتم جھے ہے محبت کرنی ہواور آج مجھے سداعتر اف کرنے میں کوئی عارمیس کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے لیکن شايد به تمهاري محبت كاعشر عيشر بهي تبين مرزندگي محبت كالهين بلكه حقوق وفرائض اوراييخ وجودير موجود قرضول کی اوا لیکی کا نام ہے اب بیقرض ظاہری شکل میں ہویا باطنی مینے کی شکل میں ہویا کسی کی زندگی کی شکل میں، خوابوں کی صورت يس مويا محبت كي صورت يس جميس ادا كرنا عي موتا ے، میری زند کی بھی ایک قرض ہے، اسے وطن پروایے شہر بر، ابنی مٹی پر اور اس کی اوا لیکی صرف میری شہادت کی صورت میں ہے۔ رحاب نے بے اختیار لوں یہ ہاتھ رکھ کر سكارى روكى-

"رِحاب اكرتم يهال آكر زندگي ديكھوتو شاید زندگی کا بیررخ دیکه کرمهمیں یقین ندآئے يهال موت كارفص بمدوقت جاري باورموت کا بہا تدھا رفص لتنی زئر کیوں کونکل چکا ہے اور كتول كا نظنے والا ب كوئى تبيس جانتا، ميں نے اینے شہر کی ماؤں کی مامنا بیانے اور ان مرغز ارول ميں رہے معصوم بچوں كى مسرا ہوں كو لوٹانے کا عزم کیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ میرا

جی سی ، کرے میں پیلی تاری میں اے مصطفیٰ خان آفریدی کے ان دیکھے وجود کی خوشبو جواس ك موجودكى كايمادي كلى رجاب كواية وجودي سرائیت ہوتی محسول ہور ہی تھی ذہن کے در پھول میں چھی دھند کی جادرسر کنے لگی تو ہرمنظروا سے

يثاوري جيل سرخ وسفيد رقلت اور شهد رقلت والا

وہ ایک ہفتہ رحاب نے س طرح گزارا تھا ہے عندا (175) مولاني 2014 مندا (175)

کے بعد بیٹے چکا تھا۔

كزرت دنول كساته رحاب يراورجي

بهت مي منشف موا تما، وه مرايا راز تما، ال كى

تخصيت من ايك امرارسيا تما اور رحاب آفاق

اس راز کو تلاش کرنا جا بتی می اوراس راز کو تلاش

كرفي من وه تهه ورتبه مصطفى خان آفريدي كى

محبت من دويتي جلي كئ، ده خوبصورت من بولدهي

مر لحاظ وادب كے معيار ير بھى يورى اتر لى مى،

اس نے ای وات برمصلفی خان آفریدی کی محبت

كے انتشاف كوسات تبول ميں دن كرديا تھا اور

ثاید بی محبت میشہ کے لئے وفن عی دیتی جب

مصطفی اجا تک عی بوغورش سے عائب نہ ہو جاتا

بنانے کی کوشش کی گئی تھی بے سروسامانی اور خت حالی پر رحاب اور مریم کی آجسیں بھکنے لکیں، مريم كواس كى سائلى نے آواز وے كر بلايا تووه اس کی طرف چلی کی رجاب اس ٹوٹے پھوٹے كمره نمااسكول ميں چلى كئي تو پتا چلا وہاں متاثر من موجود میں لیکن کسی کی نظروں میں شاآنے کی وجہ ے ان کو مدد علی نہ ال سکی محی، رحاب نے كاعره ير اللط جوس اور ختك كوشت اور روني کے کچے بکٹ ان سب کودیتے اور حزید سامان کا مجوانے كاوعده كركے بايرنكل آنى، وہ جائى كى كروه لوك اسے الى آب بنتياں سانا جا ہتى ہيں لیکن ان کی آب بتیاں سننے کی بجائے جیزی سے بابرنكل آني مي اے لگا كروه مزيد يمي توان ك دكهاورآنسوؤل سے خلك مولى أعمول كود كيركر اس كا ول يعث جائے گا،ليكن سكول سے باہر تكنے كے بعد جومظرر حاب كى آئلموں نے ديكھا فرطاعم سے اس کی آتھوں میں آنو مرآئے، ایک معذورمرداور بار بوی دونوں اکیلے عل تھے اور اسکول کے جار ختہ حال دیواروں میں جو ایک تھوڑی مضبوط می اس سے فیک لگائے بیٹے تے، ٹاٹ کے علاوہ نہ کوئی ان کے یاس اینا کوئی اٹا شقا اور نہان کولی نے دیا، رحاب کے قدم بے ساختہ ان دونوں کی طرف بوسے کے ، سے كاذب كى روشى بملنے كى مى سارى رات كے لئے نہ امدادرہے والوں نے بل جیلی می اورنہ لینے والول نے، وہ جار دن سے بھو کے تھے رماب نے کاعرمے یہ لکے اس سامان سے بجرے بیک کو کھولا تو اس کی نظریں خالی لوث آئي كيونك بيك تووه اس اسكول نما مره من خالی کرآئی می، وہ تیزی سے واپس پٹی اور حمے میں آئی ،ان پوڑھوں کی عمر کی طوظ رکھ کرروتی کے ساتھ کھ قروش کے اور واپس ان کے ماس آنی

W

W

W

a

S

0

C

S

t

C

m

ے لئے نکل بڑے تھ، بے فرض تو وہ جرا گا، مرول میں چھی محبوب سے ملنے کی غرض جو بھی بھی دل کے ایوانوں ہے جھانگتی تو وہ نے اختیار نظری جالیتی، یاس سے گزرتی موانے مطراکر اےنظریں جاتے دیکھا تو مکراکرآ کے بڑھ کی اور ہوا کی اس موج سے اس نے بے اختیار ول مي المحقة لفظون كي كهاني سناني شروع كردي-اے موج ہوا تو عی بتا وه دوست جارا كيما جو مجول چکا ہے جمیں کب جان سے پیادا کیا کیا اس کے چون کحول کوئی کو میرا باتی کہا اس کو جاگئی آٹھوں ياد مجى كبيل ياتى اگر ایا نیس و و ی یاد اے کوں کتے Si = 1 2 2 2 2 1 یل بل ہم کیں مرتے ہیں اے سی ہوا تو عی اے موج ہوا تو عی جس وقت وہ لوگ اٹی منزل یہ بینچے رات ك باره في رب تقى مزل يه ويخ ك بعد رماب كو يول لكامصطفى اس ملنے كى خوائش مى ول شم بحل کی طرح روسے لگا ہو سب لوگ گاڑیوں سے از کرساان انارنے کے اڑکوں نے مل جل كردو خيے نصب كر كئے ال جيمول مي ے ایک کو انہوں نے ائی رہائش گاہ کے طور پر اور دوس بے کو سامان محفوظ کرنے کے لئے بنایا تھا، جس جگہ خیموں کونصب کیا گیا تھااس سے پچھ قاصلے پر پچی د بواروں کی خشہ حالت اور حیت کی جكه يركماس بحوس بجا كرايك جيونا ساكره

باوجود جب والي مين آيا تو رهاب تے حريد انظار کرنے کے بجائے ایک فیصلہ کرلیا وہ مصطفاً خان آ فريدي كويتانا جا اتي محي كداس كي محبت ما في كالبله تبين جووثي طوريرا فعاادراس كاجواب نتها كر غائب موكيا، بلكه اس كى محبت صوير ك ورخت کی طرح شاخ در شاخ پھوٹی اس کے اورے وجود کو کھر چکی ہے، رحاب نے سب سے يبلي الى سيونك تكالى اورمريم كوابنالا تحمل بنايا لو مريم نے خاموتی سے ان اس محبت میں ڈول یا کل بہن کو دیکھا اور اپنی تمام سیونگ اس کے ہاتھ برر کھ دی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ مصطفیٰ کی محبت میں بہت آ بھے جا چکی ہے، لیکن رحاب میں میں جائی می کہ جنی محبت وہ مصطفی سے کرتی ہاں ہے لیں زیادہ مریم اس سے کرتی ہے، ان دونوں نے مل کران سب کو لائے عمل بتایا اور مر بوری کاس سے فنڈ جح کرنے کے بعد تمام اسٹوڈنٹ نے مل کر اساتذہ کرام سے مدد لینے کے بعداس کے کلاس قبلوز جوایک کروپ کی فتکل افتیار کر کے تھے بوری بوغوری سے فنڈ ج كرفے لكے، رحاب اورم يم في يوري يو نوركي ے فنڈ جمع کرنے کے بعدایے باب الدوکیث آفاق حدر کے طقہ احاب سے حریدرم ج كرنى شروع كر دى، ايك مخصوص رم جمع كرتے کے بعد ان سب دوستوں نے دو پیرشام ایک كرتے ہوئے على سے بے يزداه تمام لڑكيال کیژول کی پیکنگ اور استری وغیره کرنش جیکه لڑ کے داشن، چٹائی، کوراور دیکراشاہ کی خربداری کرتے ،ان جمع شدہ اشاہ کومحفوظ کرنے کے بعد انبول نے اے لوڈ کروایا اور ائی مزل مردان روانہ ہو گئے ، رحاب کی آجمیں یار بار بھگ رہی تعیں، وہ بھی شکر گزارنظروں ہے آسان کودیلیتی اور بھی اپنی ساتھیوں کو جو بے غرض ہو کراس مرد

صرف وی جائی تھی اس نے اپنی حالت مریم پر مصطفی کو دوبارہ یو نیورٹی جی دی کھی کیاں ایک ہفتہ بعد مصطفی کو دوبارہ یو نیورٹی جی دی کھی کراس نے اپنی مسادی شرم بالائے طاق رکھ کراسے سی یو کہد دیا، مصطفی کے مواد نیا میں اس کے جات پر حاب نے مصطفی کے جرب پر اس کی بات پر رحاب نے مصطفی کے چرب پر اس کی بات پر رحاب نے مصطفی کے چرب پر ایک نارل تھا اور اس کی بات کا جواب بل وہ بالکل نارل تھا اور اس کی بات کا جواب کی مصطفی کے اس رویے پر رحاب شرمندگی کی اتھا۔ کے اس رویے پر رحاب شرمندگی کی اتھا۔ کہ اس رویے پر رحاب شرمندگی کی اتھا۔ اور اس کی محبت کے بیالے جی نات اس کی محبت کے بیالے جی نات اس کی محبت کے بیالے جی نہ انتظار کے اور نہ بی انتظار کے۔ اس کی محبت کے بیالے جی نہ انتظار کے۔ اس کی محبت کے بیالے جی نہ انتظار کے۔ اور نہ بی انتظار کے۔

W

W

W

a

O

m

## \*\*

وه بھی ایک عام سا دن تھاان لوگوں کا قائل ائير شروع ہوئے کھ عی عرصہ كزرا تھا، جب وہ حادثہ ہو گیا، جس نے رحاب آفاق کی زعر کی کو ایک نارخ دے دیا، ملک میں جگہ جگے قدرتی آفات كاسلسله جوكسي طورتجي تتمني بين شآرما تماء اس کا سرا مالا کنڈ اور مردان کے ساتھ اس کے نواحی علاقوں بیں جا کر رک حمیا، لیکن اس سلسلے نے رکنے کے بعد جوتائی اور آفت وہاں پھیلائی اورے ملک کوعم وسو کواری کی لیبیٹ میں لے لیاء مالا كند اورمردان شي آنے والا زلزله حقيقار حاب آفاق کے لئے امتحان بن کرآیا تھا، مصطفیٰ ایک بار پھر یونیورٹی ہے بغیر بتائے عائب ہو چکا تھا اوراس كے بغير بتائے عى سب مجھ ع سے كدوه مردان جاچکا ہے، وہ مجھر ہی تھی کہ مصطفیٰ تعوری بہت امادی کاروائی کرکے والیس آجکا ہوگالیس بیراس کی غلط جمی می بندرہ دن گزر جائے کے

خنسا (177) جولاني 2014

حند 176 جولاني 2014

وہ سوچ رہی تھی ختک فروٹ کے ساتھ وہ روتی مس طرح کھا عیں گے، نہ یائی اور نہ کوئی سالن جس میں روئی بھکوسلیں بوڑھے مرد نے کا تیج ما تھوں سے روئی چکڑی اتنہائی مشکور نظروں سے ات ویکھا اور شکر بدادا کیا وہ البیس یائی لانے کا اشارہ کرتی تیزی سے دوڑلی ہوئی حیول کی طرف بھا گی جہاں وہ لوگ فل سائز کارٹن میں منرل دائر کی بوتلیں مجر کرلائے تھے، جلدی جلدی ایک کارٹن کی ربینگ کو بھاڑ کراس میں سے دو يوطس ياني كى نكاليس اور بها كي جوني واليس ان دونوں کے ماس کی مبادا خالی رونی ان بوڑھوں کے طلق سے اترنے میں دشواری ہو رہی ہو، والبسي يروه جمران ره كئي كهوه دونو ل روني كها بهي م سے تھے بس ان کے ہاتھ میں دیے دو تھے بانی رہ گئے تھے، رحاب ان کی بھوک ادر بے بی دیکھ كروين كفتول كے بل كر كئي اور چوٹ مجوث كر رونے لی ان بزرگ نے محبت شفقت اور شکر كزارى ساس كيريه باته ركها تووه باته جوز كران ب معانى ما تلفي كي \_

W

W

W

m

"بایا جی ہمیں معاف کر دیں یہ سب مارے عی اعمال میں جن کی وجہ سے آج آپ لوگ بے بھی اور کمپری کی حالت میں ہیں پلیزیایا يى تميں معاف كرديں \_"وه دونوں باتھوں ميں چرہ چھا کر چوٹ مجوث کے رو دی تھی جھی اے کاعرمے کے کرد کی کے باتھوں کا مس محسوس ہوا تو اس نے چونک کرسر اٹھایا وہ مصطفیٰ خان آ قریدی تھا، اس وادی میں آنے کے بعد جے تات کرتے کرتے تظرین تھک سی تووہ نہ جانے کیاں ہے سامنے آگیا تھا،اس کی سرخ و سفیدر محت میں عم و دھوپ کی سیاجی اتر نے کلی تھی اور خاموش كانكات كاراز اين اغر ممنن والى آ عصي اس بل وادي كي حالت ير ويران اور

دہشت زوہ لگ ری میں ،اے سامنے دیکھ کروہ خودیہ قابونہ رکھ کی تھی اور اس کے کا غرصے پرم ر کا کرایک بار چررو دی اے اس طرح روی د م کم کر مصطفی خان آفریدی کو تکلیف موتے کی شایداس کے کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا تما، یا شایداس کے کروہ ناصرف اس کی بلکیاس کے مال باب کے ساتھ وادی کے ہر تص کی حن محی، کانی در بعد جب وه خاموش مونی تو اسے ائی بوزیش کا احماس ہوا و وہ نفت سے پیچیے مث كى اورمصطى اس كى تمام تر بولديس سا كاد ہونے کے باوجوداس بل اس کی خفت وشرم یہ

"رحاب ميرے بايا اور امال بيل" مصطفیٰ نے ان دولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا اوراس اعشاف بررحاب کولگاوہ وہیں بے ہوش ہوجائے کی ، اس نے بے سینی ہے ان دونوں کو دیکھا تو ہے ساختہ اس کے منہ سے نقل

کیا۔ دو محرمصطفیٰ ان دونوں کے لئے کھانا پانی وغيره-"وه يو جھنا جا ہتى كەجوان بينے كے ہوتے ہوئے وہ مجوک و بیاس سے کیوں بلیلا رہے تے الیکن مصطفی نے شایداس کی سوچ پڑھ لی می، اللي الله

"مل جب بمي امال اور بايا كے لئے وكي لينے جاتا تو اول تو وہاں چھنے نہ یا تا اور اگر چھ ف جاتا تو مير بابا اورامال سے زياد وحقد ارال جاتا اوراس طرح ميرے بابا اورامال كوكوني ايے منه كالواله دينا توبيه كهاليتة ورنه فجركى ك\_آنے كا انظاركرت

"اورتم ؟" رحاب نے اس سے يوجها أو ای کے سوال پر مصطفیٰ نے نظریں چراکیس میمی وہ

منيتي الله مهيس دونول جهال من سيراب كرے اور خوش اور آسائش سے مجرار کھے آھن، تم نے ہم دونوں بوڑھوں کا پیٹ بحردیا۔"مصطفی نے زیر آب کہا تو رحاب نے چونک کراسے

"يني تم ايك وض كرني تقى-" "بابا" مصطفی نے ان کے کاعرے یر ہاتھ رکھ کر انہیں روکا تو رحاب نے ہاتھ اٹھا کر اے فاموش کردادیا۔ "بني!" ووكت كتيرك كير

"آب بے قرمور کیے بابا۔"اس کے بابا کہنے یران کی بوڑھی آعموں سے آنسوگرنے

"ميرے منے نے يا كى دن سے ايك لقمه مند میں ہیں ڈالا اگرایک رونی اے بی ل جائے تو تمہارا احمان ہو گا بئی۔" انہوں نے روتے ہوئے اس کےآگے ہاتھ جوڑے تو رحاب ان کے لفظوں اور ان کے ہاتھ جوڑنے بر کانے کی اس نے ایک محکوہ بحری نظر مصطفیٰ پر ڈانی اور اثبات مین سر بلا کے بھائی ہوئی وہاں سے تقل كى ، او في فيح بقرول كو محلاتاتي وه اسي كيب تک بیچی تو حسب معمول کی کے وقت موجود نہ ہونے يراس كا كھانا و حك كرد كوديا كيا تھاءاس نے ڑے سے دستر خوان اٹھایا تو موتگادر مسور کی دال ایک پلیث می رخی مونی می سلاد کے طور بر تھوڑی می باز کاٹ کر رقعی ہوئی تھی اس نے روٹیاں اٹھا میں تو وہ دوسی اس نے دوبارہ دستر خوان ڈھانیا اور تیزی سے باہرنکل کراو کچے تیجے راستوں کو میلائلتی اس اسکول تک چھن کئی جہال مصطفیٰ اینے والدین کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ جس وقت وہاں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا وہ دولوں تصطفیٰ کو کھانا نہاوٹانے پراصرار کردہے تھے، وہ

ان دونوں کونظر اعداز کرتی سیدھی مصطفیٰ کے پاس جاكردوزانو بينه كا\_

" چلومصطفیٰ فورا کھانی شروع کر دو کیونکہ میرے پیٹ میں جوہوں کا اوپیکس شروع ہو چکا ہے۔"ال نے کیچ کو اول سرسری بنا کرکھا کو یاوہ دولوں بہت گہرے دوست ہول لیکن مصطفیٰ کوئی بمي جواب ديئے بغير وہال سے اتھنے لگا تو رھاب نے بے افتیاراہے کلاتی سے تمام لیا۔

" پلیز مصطفی میری محبت کوتو تم محکرا کے ہو

W

W

t

مرمير علائ موعة رزق كولونه مكراؤرزق يے فك رب كا بركيا موا اكراس في مك بہنانے کا وسلہ جھے بنا دیا۔" یہ کمہ کروہ روتی ہوئی اسمی قریب تھا کہ وہ وہاں سے نکل جاتی جسمی مصطفیٰ نے ای کے اعداز میں کلائی تھام کراہے والی بھادیا اوراس کے لائے ہوئے کمانے کو تول کرنے براس کی آعمیں بے اختیار چلک الحين جيمفطقي نے نہايت محبت سے سميث ديا اور محبت کے اس مظاہرے پروہ مسمرائز ہو کررہ

البيل وبال آئے ہوئے ايك مفتہ ہو چكا تھاءاس کے اب وہ لوگ اپنا سامان سمیث رہے تے، کیونکہ جوامدادی سامان وہ لوگ کے کرآئے تے وہ حم ہو چکا تھا اور کیلی فو تک سلطے کے ذريع جوالدادي سليط وقانو فأجاري وساري تفا وہ بھی اب قدرے کم ہو گیا تھا، رحاب نے اپنا بك تياركر كے ديكر سامان كے ساتھ ركھا اور باہر نكل آئى اس كے ويكر سائمى سامان سمينے اور باعد من معروف تے، انار اور سفیدے کے درخوں میں سورج کی روش چین چین کراس کے سمرے وجود ہر برای می جوارد کردے بے نیاز حسين كسارول من كمرى محولول اور سيلول

تحنيا (178) جولاي 2014

اس کے دامن میں تمہارے کے خوشیوں کے سے لدی اس جنت کو دیکھ رہی تھی جا بچا بھا گتے بھول بھی ہوں کے کیونکہ آسانوں یہ رہنے والا ملتے کورتے نے این اور آنی آفت سے ايك علفظ تطني لكار خدا بہت مہر بان اور تفیق ہے وہ ہمارے آ نسوؤں انجان تحے اور وہ سوچ رہی تھی کہ بچین کتنا اچھا اور د کھول کا حساب ضرور رکھتاہے مایوس نہ ہو۔ ہوتا ہے نہ کسی تکلیف کی برواہ نہ کسی عم کا ڈر اور مصطفیٰ کی بے گائی، وادی سے جدائی اور ان اس كرم الفاظ يرمصلى في جرت سام لوگوں کی محبت کا سوچ کراس کی آ جھیں جھیک ويكها اورا ثبات من سربلا ديا اوروه شام رحاب آفاق کی زعر کی کی سب سے خوبصورت شام می

"رو کول ری مورجاب؟" اس کی پشت ر البيم آداز كوئي تو اس في سرعت سے أتلفيل "مت رور حاب من جب سے يهان آيا ہوں میں نے ان آ تھول میں استے آنسود علمے مت أو سامنے كر جيب كے جھے رويا ويلمو

میں کہ میرا وجودان آنسوؤں میں ڈوینے لگاہے، مجهے بتاؤ كيا بم اس وطن كا حصر بيس كيا بم اس قوم كا حصرتين، كيا جم مسلمان بين كيا جارا وجودا تنا ارزال بال كركوني مارى مدونه كر سكي كوني مارا سائبان نہ بن سے ایک ملمان ہوئے کے باوجودایک تی کو مانے کے باوجودان معصوموں کو بسائيانى سے، مطع آسان تلے ہوتى بے يرده بہنوں کو بردہ سے کون سمارا دے سکے گا۔"اس کو ججوزتے ہوئے وہ چونٹ کا کماچوڑا مردایے لوكول كى ب بى ير محوث مجوث كررو ديا الار رحاب اے بے کی سے رونا دیستی رعی وہ محص جوال کی محبت تھا، جو ساکت جمیل کی طرح خاموش اور بہتے مانی کی طرح شمنڈا حراج رکھتا تفاءاس بل بسائباني كي حالت مي بيرو سامالی سے بڑاد کھے کر پھوٹ کووٹ کررودیا،اس ك كائد مع يررحاب في مرا باتدركما تووه خاموش ہوگیا۔ W

W

W

ومصطفیٰ بدزعری باس من دکه بحی ملت میں اور خوشیاں بھی اگر تم سب لوگوں کی جمولی من مقدر نے کھم اور آزمائش ڈال دی ہے تو

جو اس نے مصطفیٰ خان آفریدی کے سک

آؤ کی شب مجھے ٹوٹ کے بلحرتا دیکھو میری رکول می زہر جدائی کا ارتا دیکھو

كركس ادا سے اس مانكا ب رب سے آدُ بھی مجھے تجدول میں سکتا دیمو

اس کی الاش میں ہم نے خود کو کھو دیا ہے

بدے شوق سے مر جائیں کے ہم ومی تم مائے بیٹے کے سالس کا سلسل ٹوٹا دیلمو

مره بنم تاريل من دُوبا جوا تما، يادول كے سندر من ووج أنوول سے تكي بمكوتے اسے ماری دات گزرگی می ، ایک دات میں اس

کی حالت کیا سے کیا ہو گئی تھی، چیکتی آتھیں ويران محرا كي طرح تحيل جبكه مونث يبري زده موا كئے تھے، اللہ اكبركى بلند ہونى آوازول يروه

حقیقت کی دنیا می اوث آئی اس نے بیڈید لیٹے

لين باته برها كريره مركايا تو اذان كي آواز صاف سنانی دیے تلی ،اس نے مند پر ہاتھ پھیر کر

بیڈے اتر کے اذبان کی آوازیہ لبیک کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گئ، یائی اور آنسوؤں سے وضو کرنے کے بعد اس نے جاء تماز بچھائی اور نیت

باعرى، بنتے آنووں اور چيون سے ارزے وجود کے ساتھ اس نے نماز ادا کرکے دعا کے

لئے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لئے اس کی مجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا ماتے اس کے لیوں سے بے اختیار

" مجھے وہ محص عطا کر دے، مجھے اس کی امرای عطا کردے بے شک تو سب عطا کرنے والول سے بے ٹیاز ہے، یا رب کریم میرے ياس كوني فيلي تبين كوني عمل تبين ليكن توسميح البقير ے، مجھے میری محبت عطا کردے۔" دعاما تک کر اس نے رضار یہ بہتے آنووں کو صاف کیا اور تيل يدر مح خطاكوايك بار محريزه كروه الماري کی طرف بڑھ گئی، وہ جس وقت الماری کھول کر کھڑی تھی دروازے یہ ہوتے والی کھٹ پٹ ے اس نے گرون موڑ کردیکھا مریم اعرواعل

وفكر يتم الحوكيس من سارى رات يريشان ري مجمي مهيس ويلصفي آني هي بتم يوشورشي جائے کے لئے تیار ہو ہوناں۔"مریم نے اس ے سوال کرتے ہوئے اینے جواب کی یقین

و فرنیل "رحاب نے جواب دیا۔ " پر کہاں جاری ہوتم۔"

"مہیں بتانے ضروری کہیں جھتی۔ رحاب نے بے بروائ سے جواب دے کر الماري من اديده جزي تلاش كرف كل-

" كيول ضروري جيل مهيل يا بي م كتن يريثان بن تهارے لئے۔"

"كون بم-"ال في ايرواچكاتي موك ليسى اعداز من يوجها-

"مين إور بابارجاب تم مصطفي كى محبت مين اتی یا کل ہو چکی ہو کہ مہیں نہ میری محبت نظر آئی ب اورنہ بابا کی ، بابا کتے پریشان ہی تمارے لئے میں ان سے بہانے بنا کر بنا بنا کر تھک چل

ہوں بھی پر پکٹیکل کا بھی سمسٹر کا میں کب تک تمہازے خاطر جموث ہوتی رہوں، می تمہارا ساتھ بھائی مہول لیکن مہیں نہ میری برواہ ہے اور نه ميري محبت كى-" بولت بولت اس كا كلا رعمه كيا وه بيني بين كراس ساتو چمان

"كيا فاكده الي تحل كے سامنے بين كر رونے اور آنو بہانے کا جس کو نہ آپ کے آنسوؤل کی قدر مواورندآب کی۔"اس کے چرو موڑنے پر بھی رجاب اس کی آنکموں میں جیکتے آنسود کھے چکی می جنی اس کے سامنے دوزانو بیٹے كراس كے دولوں باتھ تھائے ہوئے يولى۔

ومم ميري بهن جومريم اور جني محبت تم جي سے کرنی ہو میں جی تم سے اتن عی محبت کرنی ہوں لیکن میں اینے دل کا کیا کروں جو کسی طور میں مجلنا میں مردان جاری موں "اس نے ات آرام سے کہا جسے وہ لبرنی جا رہی ہو،

"متم میری اتن مدد کرو کہ بھے بابا سے مردان جانے کی اجازت دلوا دو، میں ایک مرتبہ مصطفیٰ سے مل کر اس کے دل میں اپنی محبت وْهُوعْمُ مَا عِلَامِي مِولِ الروه تِحْصِلُ جَائِ كَا لَوْسِهِ ميري خوش تقيبي اوراكروه بجھے نه ل سكا تو تم جو كهو کی ش تمہاری اور بابا کی بات مانوں کی تم مجھے آخری فوروے دولیکن تم دعا کرنا میں کامیاب لوثون من جب آؤن تو ميرا دل مصطفى كى محبت ے جراہو، بولو کروکی نال میرے لئے دعا۔ 'ای نے اینے دل میں موجود ساری کھا سنا ڈالی می اورم يم بياخداس كے كلك كا-" "خداممين ضرور كامياب كرے كا مجھے

يعين ہے م طرند كرو-"

ساہ کارتول یہ بھائتی ڈائیووبس کے ٹائر ج جائے تو فضا میں پھیلا سکوت میدم توٹا تھا ساتھ بی رحاب کے ذہن میں تھلے مصطفیٰ سے ملاقات کے منظر میں یکدم حینکا کا ہوا تھا وہ حال من لوث آئی اس نے کھڑی سے باہر جمانکا مورج کی استقبالیہ کرئیں زم بادلوں کے پیھیے ا في حيب دكھا كر چينے لئى تحيل، روما ہوا جا غرنہ جأنے كس مورج كى آغوش ميں جيب چكا تھا، وہ جس وقت اسٹاپ ہے اتری اسے فضا میں گمری سوکواري ر چي بوني محسوس جوري سي ، اي سوچ کو بھٹلی وہ تیزی سے بلندو بالا بہاڑوں کو دیکھتی او کی چی د هلانول کو يار کرني چلي جاري محي وه آسان سے زمین کو چوشی سمری روشی میں تكري خويصورت مناظر كوديمتي آعے برده ربي تھی کہ سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کراس کے قدمول في آع يوصف الكاركرويا سفيدلقن اوڑھے یا یک وجور قبر کی کود میں جانے کے لئے تيار تصان سب مين نمايان ووسمي كلي مي جو تملخ ے پہلے جی مرجمائی می دوماکت تکا ہوں سے اس ننفے وجود کود کھے رہی می زندگی میں پہلی مرتبہ ایک ساتھاتی لاشیں دیکھ کروہ بیناٹائز ہوگئی تھی، ليكن تفورى دير بعد بزهة قدمول كى ساته الله ا كبراور لا الدالا الله كي آوازول في اسے حقيقت كى دنيا من الكفر اكياء تمام مردجا ي تحدماب نے نظر تھما کردیکھا پہاڑتے جس ملے پروہ کھڑی می اس کے کونے پرایک لڑی بیٹی ہوئی می وہ لا کراتے قدموں سے اس کی طرف بوسے لی، اس كى آئلمول سے وحشت برس رى مى و و جود و بندره برس کی معصوم سی الرکی تھی کیلن ا پنول کی ہے در بدموت نے اس کے حوال سلب کر لئے تھے، وہ یک تک آسان کود میروی می رواب نے قریب جا کراس کے کائد ہے ہر ہاتھ رکھا تو وہ خوف زوہ

W

W

W

m

تظرول سے اسے و میصے لی مجراس سے لیٹ کر مچوٹ مچوٹ کررو دی روتے ہوئے وہ ایک عی لفظ کی تحرار کر رہی تھی ، لالہ بھی مجھے چھوڑ کر ہلے من مجمع سب نے چھوڑ دیا، رحاب نے اس ائے کائدھے سے الگ کیا اور اس کے جمرے بال اورآ نسوسمیث کراسے کوڑا کیا۔ "كيانام بتمهارك لالدكا؟" رحاب نے اسے کی دینے کے لئے محبت سے یو جھار

"كيا؟" رهاب كالمتعاس كاعرف سے بکدم چھوٹا اور اسے لگا ساتوں آسان محوم محے ہیں، یعنی جس کے لئے وہ ساری کشتیاں جلا كرآني محى وي داغ مفارقت دے كيا تھا، اس كا پیرلز کمزایا سامنے کمڑی لڑکی نے اسے تھا منا عاما لیکن اے در ہو چی می اراہ میں آئے پھروں کو مركنے من چند لمح لك تصاور بلند بالا يمار اس کی چیخوں سے لرزا تھے تھے، وہ نیلے پر ہے کی كيندى طرح فيجازهن جل في اس كي أكد كلي تو خودکوایک انجان جگہ مایا وہ ایک کیے طرز کا مکان تھا، دروازہ سے داخل ہوتے عی ایک براسانحن تما جس شرانار كا درخت لكا موا تما، يحن يار كرنے كے بعد دو چھونے جھونے كرے تے اور کمرے ہے محقہ علی ایک چھوٹا سامحن تھا جے چنر برتن اور انگیتھی رکھ کر وہاں کے مکینوں نے مکن کی شکل دی ہوئی تھی اس نے پلک پر لیٹے کیٹے تی پورے کمر کا جائزہ لے لیا تھا، انار کے ورخت يه بيمي حريال الي محصوص آواز مي رب کی خروشاء کردی می مورج کی زم کروں سے سجابيه ماحول انتاهيسي نبيث كررما تما كدوه كتنخ عي کے مبہوت ہو کر دیستی رہی، قریب ہی دیوار یہ نی کیل سے ایک ڈرب کی ہوئی تھی جس میں ہے قطرہ قطرہ زعد کی اس کے اغرد داخل ہو رہی تھی،

اسے فوری طور پر فسٹ ایڈل کئی تھی جبی وہ چندی لحول میں ہوش میں آگئ تھی، سوج کر برواز مصطفیٰ کی طرف کی تو آنسوقطار در قطاراس کے كالول يد بين لك، وه أنكيس بند كي اردكرد سے برگانہ بچکوں سے روری می ،اس بل اسے اینے خالی رہ جانے کا بہت شدت سے احساس

"فى زعد كى مبارك بو-" كرے يس كو يجي بھاری مردانہ آواز براس نے بث سے آتھیں كحولين سامنے بي مصطفیٰ خان آفريدی يوری شان سے کھڑاا سے دیکھ رہاتھا۔

"مصطفی تم" وه با اختیار انه کراس کی طرف برهی اوراس بے اختیاری میں وہ ہاتھ میں کلی، ڈرپ کو بھول کئی تھی لیکن ہاتھ کی پشت یہ انمنے والی چین نے اے دوبارہ بیٹنے پر مجبور کر دیا،اس کی بے تابی پر مصطفیٰ لیک کراس کی طرف آیا تھا، مصطفیٰ کے قریب آنے یواس نے اسے چور محول كرنا جايا-

"تم زندہ ہومصطفی "اوراس کے بے تک سوال يرمضطفي مسكرا ديا اس كي مسكرابث يروه يكدم جعيني لگا-

ومبیں میرا مطلب ہے پہاڑی ہے وہ الوكى ..... " ياتى افظ آنسودن من دوب كئے۔ "من ممهين كمونا تبيل جابتي مصطفى من حمبیں کھونا حمیں جائتی میں نے موت کواتے قریب سے دیکھا ہے کہ جھے موت سے خون آنے لگا ہے۔ "وہ خوف زدہ ہولی ملے مل کم ہوئی بچی کی طرح اس کے دولوں بازو پکڑتے ہوئے بولی، مصطفیٰ نے اسے غور سے دیکھا وہ اے کھونے سے خوف زدہ می اوروہ اے اپنانے ے گریزال مصطفیٰ نے اسے اپنے ہاتھوں میں منه جمیائے اےروتے دیکھااوراس کا وجودیل

مِن ياني بن كيا تما\_ " کتنا عجب لگاہے جب کی اور کے آنسو آپ کے باتھوں پر کریں اور وہ آنسوآب سے فیملہ کرنے کی طاقت بھی چین لیں۔" رحاب کے آنسواس کی شدت پندی اور دیوا کی مصطفیٰ خان آفریدی سے اعی محبت اور اپنا آب منوانے میں کامیاب ہو چی حی اس نے رحاب کا جرہ باتھوں کے پالے می تھامے اس کے آنسو صاف کیے، مصطفیٰ نے اس کی محبت کو سرخرونی بخش دی وہ اس بل اس کے آنسوؤں سے اس کی محبت سے بار کیا تھا لیکن سے بار مصطفیٰ خان

آفریدی کا ایک سرشاری بھی دے گئ می اور

مصطقیٰ کی محبت پر وہ اینے رب کی مشکر کزار ہوئی

W

W

W

آساتوں پر ہے والا خدا بہت مہریان اور تفیق ہوہ ہارے آنسود ساورد کھوں کا حساب ضرور رکھتا ہے، جھی تو آج اس کے رب نے مصطفی کو بھی اس کے دل کے کعیے کی چوکھٹ پر سرتوں کیا تھا اور رحاب کا دل ایک دای کی طرح تصطفیٰ کے دل کی چوکھٹ پر براجمان رہنا تھا كيونك داول كے كعيم آبادر بي او محب بھى زنده رہتی ہے اور اگر دلول کے کعیے ڈھا دیتے جاتیں تو صحرا کی طرح ورانی ہرسو ہر جگہ چیل جاتی ہے اور پر سی آیادیس مولی۔

公公公

مولاي 182) جولاي 2014

ميس ميسا (183) جولاي *2014* 

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



سبیر بھائی گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی قل اسپیڈے چکتی آ تھوں سے اوجھل ہوگئی۔ آنسوتو باختیار تے مالانکدرسے میں کوئی کا تانہ تھا، مررستہ مشکل تھا، آ کے جا کرسواری ال مئ وراے کمال اتر ناتھار بخودا سے مجی جیل پید تھا، بیاس کی قسمت نے طے کرنا تھاریاس کی قسمت کو پیدتھا كيونكه لكيرول اورراستول كوهم الله ديتا ہے۔ درواز و زورے بجاتھا، وہ برتن چھوڑ کر کھن سے نکل تھی اور علی کو ہر کمرے ہے۔ ""تم رہے دوش دیکھ لیتا ہوں۔" وہ دروازے کی جانب آگے پڑھی جب کوہرنے روکا اور دروازہ كولا جب دروازه كمولاتو جران ره كيا\_ "ارے آپ، آجا میں پلیز۔" "عارو كمال بي-" وو تحك اوررف طيع بن آفس سيرهي ادهر آئي تحي اورداست من مغرب كاداش بوسس سي-" آپ اندرآ تیں پہال ممارہ کےعلاوہ بھی لوگ رہتے ہیں۔" السريح موظ مرصرف بجهي عاره سے ملتا ہے۔ "اس كے ليج من مجلت مى۔ "أب يهلية عين توسبي-"وواس كى عجلت يرحمران تعا-" آب بنیں گے تو میں آؤں کی چھلانگ تو نیس ماروں کی پہاں ہے۔"اس کا لیجہ کا تھا۔ "ارے آ جا تیں پلیز۔"وہ نورام عمرا ہث دبا کر ہٹا تھا سامنے ہے۔ "عاره تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔"اس نے وہیں سے ہا تک لگائی۔ "كون بي "اس نے مكن كى كھڑكى سے جھانكا تھا تو اسے سامنے ديكھا اسے اندازہ تھا وہ اس وتت يهال كيول آني ہے۔ "تم ان کو بٹھاؤیس کام حتم کرکے آئی ہوں۔" "كولى ضرورت يس بي مي ميضي بات كرنے آئى مول " و و خودسيدهى سيدى كى كارف آ ''یو چھنا جا ہتی ہوں کہ جھے سے کس چیز کا بدلد لیا ہے تم نے۔'' " آہتہ بات کرو، یہاں کسی کوئیل معلوم ۔" " تنبیل معلوم تو میں بتا دیتی ہوں ناتم کیوں فکر کرتی ہو بتم تو اپنی فکریں دوسروں پہلا د کر چین کی نیند سولى مو، پھر چاہے میچھے كوئى وليل مويارے مجيس كيا يرواه كى كى عماره-" "يكى سننے سے بچا جائى كى، مرجونصيب مارا يجيا كرد ما ہوتا ہے اس سے بچا شايدمشكل ہے، برحال اگرتم بین کرآرام سے بات میں کرسکتیں تو محقر من لو کہ میں تمہارا احسان مبیں لیما جا ہی اور "احسان مبيل لينا جائي كول من تم ي كونى بعت الدي تعلى كوئى جرمانه مقرر كيا تما كوئي تيكي لكايا قام پر یا پھر ہے کہا تھا کہ اپنی سکری میں سے چوتھائی حصہ جھے دیتا۔ "وہ پوری طرح سے بحری ہوئی تھی۔ " دیکھوا گرتم کوئی بمتہ لیتی جرمانہ مقرر کرتیں تو احسان کیس ہوتا وہ،احسان تو فری میں کیا جاتا ہے 2014 مولای 2014

قصہ ہے مختفر کہ ہرکوئی نثان منزل کی تلاش میں سفر پر رواں دواں ہے اور کبیر احمہ نے شاید جس نِثان منزل کی جاویس رائے کا انتخاب کیا تھا، وہ راستہ بھی وی تھا تو منزل بھی وی اور نثان منزل بھی، كى صوفى كا قول جَمْكًا تار باكررت ب عك بارت جب تك مقعد ين ، جب مقعد بالورسة بعى

آ میں میں ہے۔ آٹھ تھنے کی طویل مختلو کے بعد ایک کرولا بتیاں جلاتی بجماتی آ پیٹی تھی ویرانے میں تیزی سے جن كر كائي كائى ركى ايك فوجوان الرا دورتا موا باتھ بلاتا كبير بمائى كے پاس آكر كلے لكا اور سندمى عل بات كرنے لكا۔

"ادااته كلاك جوسفر جار كلاكن من طي كرثون آيوه روا في تحييد ، جلدي تحيير " "ادا، آئھ مھنے کاسفر جار کھنٹوں میں کرنا ہے تو روائلی مجر ہوجائے اور جلدی ہوجائے۔" "بالكل تحيية (بوجائے)" كاڑى اشارت كى، كبير بمائى نے بس جارمن اس سے ماتلے نوجوان كارى من جاجيما-

'' آٹھ تھنٹے کے سنر کو مختفر کرنے کے لئے نوجوان عی کو چنا میرے مالک نے۔'' "امركله بات سنو، جو فيعله كيا باس يرقائم ربنا، اصولول كو منظر ركهنا مكر جبال موت اور زعد كى كا سوال ہو وہاں بیداصولوں کو بدل علی ہو وہ بھی دوسرے اچھے اصولوں ہے، اپنی حفاظت کرنا اور خیال ر کھنا، مجھے جب جب یاد کرونو مجھنا تمہارا بھائی تمہیں یا در کے ہوئے ہے، تمہیں بھی تبیں بھلاؤں گا، تم لو میری زینب ہوگاتوم ہو، جورید ہو، تم تو میری بیٹی ہومیری جہن ہو، تمہارے کئے بہت دعا کروں گائم بھی

"كبير بماني!" وه روديخ كوهي مجميكني كاسكت ندهي-

كرنا، كه بحصر مرى مزل موت سے بہلے ل جائے۔"

W

W

W

"الله نے بھی حمیس تنهائیس کیا وہ حمیس بھی تنہائیس کرے گا، اس بل سے گزرولو خود کئی کان سوچنا،ان رستوں سے گزروتورونا مت،زندگی ستی نیس ہاے سنوارنا، دکھیں ہنا،مگراہث کوآباد ركها، بهت تعيمتين بولنين نا جواسي عرص شارين سوآج كردين " بهلي بارسريه باته ركها تعيمتيايا، وه ان سے لک کررودی، جب کرایا ایک توری دی۔

"امرکلہ تمہاری تفرقی میرے یاس تبیں ہے، وہ علی کو ہر کے ہاتھ لگی ہوگی کیونکہ وہاں سے تطفے کے بعدوى ماري يحي آيا موكا مارى الأس من مروه الإنول من خيانت كرف والالبيل موه جب مي الما لونا وے گامہیں بدوعدہ مستم سے كرتا مول، مريد تحري كول لينا اس مستمارے استعال كى مجھ جزيں ہوئی اللہ کے حوالے، كيونكہ جارمنٹ جارم تبه كزر بي بيں " آنكه دبا كركمااور ليلي آنكموں سے

"امر گاڑی ل جائے گی اور محکانہ بھی ، مجروسہ رکھو۔" وہ اس کی تحکش کی وجہ مجھ رہے تھے۔ " بجھے آپ پر جروسہ ہے کیر بھالی۔"

" مهمي الله يرجرومه ركهنا جا ہے بچہ" آخرى بار مرتقبتها يا اس باروه ليك كررونجى نه كى كما انہوں نے آتھوں کی آتھوں میں روک دیا تھا۔

"بیزیاں مت ڈالوزی، بلکم یم جمہیں مریم پندے تا آج سے پکا کرلو، چلواللہ کے حوالے۔"

المناس (186) مولاني 2014

" من آپ کو اکیلائیں چھوڑ سکا اس وقت، سمجیں پلیز، کی کے کڑی پر وسیوں کے کتے بندھے ہوئے ہیں اور راستے میں آوارہ اور کے چوکڑی مارکر بیٹھے ہوئے ہیں شام کے بعد یہاں کوئی اور کی اسلیم نس نظتى - "وه د بى د بى آواز ش تيز تيز علتے ہوئے مجمانے لگا۔ الفیک ہے تو پراگر پروسیوں کا کا جھ پاولایا الرکوں نے رستدروکا تو آپ می میرو کی طریع الت اور الله اور آ كي جائي جائي كالمان كالداور آكيده في، وه وين رك ميااوركي بدل لي آ م جا كردونو ل رستول في الما تقار وہ آ کے بری و کیٹ پر بعد ما ہوا کا بری طرح سے بوتا شروع ہو کیا تھا، تیز جر ملتے ہوئے وہ بھے سے رکی کہ جو آوار والو کے ای سڑک پرتائی میل رے تھے، اے وی کرمٹر کہ بھوں کا حورا خا قا، كونكه وه سب الي يشف في كرمزك كا آدما حمد كور بوا بوا قا، دولاك ناهي پارے ية وكي رہے کے علاوہ می بہت کے دے علے ہیں۔ ایک ہے والا بوالو کا آگر دیا کر بولا تھا۔ " عظيل بنا تي اوررسة دي " وه قدر عزور سي إول-" پرلیس کو بلوالوں گی۔"اس نے پرس سے سل فون نکالا تھا۔ اور مرد کا موبائل تو کیش میں موگا،اس نے مضوفی سے پرس تھام لیا، آج می سلری ملی تنی اورسیدمی 一でしているのとだり " تو پرديرس بات كا-" دومر يالا كے لے آكد مارى اورا فار تب تك تيز تيز بماكما موا دومرى كل سے ملى كو بريم آمد موا قالا كے كو بنا كروہ بملاكما موا امرت " بٹاؤ سارا گذر سے ہے ، پیلی مرقبہ پولیس سے فکا کے قوہر بار فکا جاؤے کیا۔"وہ امرت کو لے اگل سے باہر آیا، الز کا بھی پولیس کے ڈرسے بچھے بٹا تھا۔ آگے جل کر مین روڈ پر رکشیل کیا تھا، نیج میں کشن رکھ کروہ ایک طرف بیٹے کہا، امر معاکو کی الحال اب يدمت كيدكا كدييرو كاطرح بي كيا إلى تحريف على مادت عالي جهد" وواس كا وأبرلناجا ورباقا-" بھے کوئی شوق بیں ہے کی اور معے کی تعریف کر لے کا، بدائل مار سے من مجم کا ۔" اس لے اب ال بيك كو يكرر كها تمازور س ید و براده مارور ہے۔ "و و قوم کر بھی نہ کے گی، نہ و و میرو بھی ہے محصندول سائلارول میں اس کے اوال معالی کے اوال میں اس کے اس اس اس "مريتاديك كالكداحاس مى دلايكاي"

20/4 مولاي 20/4

الجيمر كاعراك كداكر م احسان كد من جائي مو-" عماره يرتن دهوت موع إرام عيات كرنى رعى\_ ' ہے غرضی کی بات کرتے ہوئے کہاتم اس کے معنی جانتی ہو عمارہ اگر جانتی ہوتو تمہیں یہ ہوگا کہ بے غرضی کا تعلق کس سے ہوتا ہے، کی اپنے سے ، کی دوست ہے۔ " وہ چھ معنڈی پڑی تھی ، درواز ہے کے باہر کوہر بالکل خاموش کھڑا ان کی گفتگو کی زیرزیر بھنے کی کوشش کررہا تھا، بلکہ زیر زیر تو سمجھ آ رہیں " محمر ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہ بھی رہا، نہ بھی رہ سکتا ہے، نہ رہے گا تو پھر یہ جفاکشی یہ محنت كوں مهميں كيوں ضرورت يوسى بير ك سے يريشان مونے كي۔ "بہت بری عظمی کی ہے میں نے ممارہ اور اس عظمی کواب مجھے بھی بھکتنا ہے۔" " تو چر بہال کیوں آئی ہو۔" وہ ممل طور پر یے حسی اور بر تمیزی سے پیش آ رہی تھی،خودا ہے بھی ائے رویہ پر بعد میں جران ہونا تھا جو بمیشہ وہ ہوئی محی مربہتری کے امکانات پر بھی وحد لے تھے۔ " آئدہ بيلطي ميں كرول كى ، بيا يوزى يادر سے كى عماره \_ " گذلک " وہ تیزی ہے مین سے نکل کی اور اس کے پیچے کو برآیا تھا۔ "امرت بات بن ليس بليز، بليز دومنك "وه درواز ع كما من آكم ابوا "سائے سے بیس کو ہر پلیز ، برکیا طریقہ ہے آپ لوگوں کا کوئی کھرے نکال ہے اور کوئی تراست روک لینا ہے۔" "ویکھیں آپ اکملی نہیں جائیں گی اس وقت، آپ چلیں میں تھوڑی دیر میں آپ **کا چوڑ** دوں گا م کو ہرآ ب ایک تمیز دارانسان میں میں بیس جا ہتی میں کچے کہوں آپ کو پلیز آپ ماع سے ہٹیں الله بارب راب المرب المرت المرب المرب الغير كي كلاك يدي ، ناراض عدي من الميل " جانے دوں گا آپ کو، پلیز اندر چلیں۔ " ویکھیں بہت کچھ کھالیا آپ کی عمارہ ہے پلیز اب جانے دیں آپ ایسے مورتوں کا زستہ (وکتے ہوئے ذراا چھے ہیں لگ رہے، بہت شریف آدی بھتی ہوں میں آپ کو۔" " تفیک ہے، میں آپ کوچھوڑ دیتا ہوں چر۔" وہ سائے سے ہٹ کر باہر کی طرف مڑا۔ "بهت شوق مار كول كوكر چورن كاآب كو" "بالكل بمي شوق بين ہے، مرآب مير بے لئے قابل احرام بيں، عاره كى كزن بيں۔" "جب وہ کوئی رشتہ رکھنے کے لئے تیار میں تو آپ کیوں ہلکان ہورہے ہیں اب پلیز کلی میں يرا يجيمت آئي كار" "ا الماوكول كى بيجان بين خصوصاً المحادكول كى-"وداس كے بيجے بيجے آرہا تھا۔ "پر تو آپ کو بھی ہیں ہوگی۔" " إل الياني بوه جمع بمي ايك و حكوسلة محتى بادرورامه چالا مرتاورامه" "ووا تناغلا بھی جی مرآپ مرآپ میرے پیچے کوں آرہے ہیں۔"ووایک من کوری۔ مولائي 2014 مولائي 2014 مولائي 2014

W

W

W

W

W

W

m

اے کہاں چھوڑتی ہے، گاڑی حیدرآباد کی صدود سے باہرتکل ری می اورای کا دل دھک سے رہ کیا، كبال سے كزررى كى وووى بل، اگروه كاڑى سے نيچ پيدل چل رى موتى تو شايد پھراكي بار دو بن تميك و حالى سال يملے و و اى بل ير كورى خود كى كردى تحى اورتب عى اسے كبير بعائى ملا تجا جو بيا کر میتال کے بستر پر چھوڑ کر غائب ہو گیا مجر دوبارہ وہ جلد ہی اے ملا اور پھر مختلف رستوں سے گزارتا ہواجنگل میں لے کیا اور پھر عائب ہو کیا، پھر علی کو ہر طاجو بہانے بہانے سے حال احوال ہو چھنے آجاتا اور بے غرض تھا مر فرمندان سب کے لئے، پھرزعر کی اور بدلی اور آج ڈھائی سال کے محقرے وقعے كے بعد پيروبال سے كرري مى ، دل جا باوين از جائے اورائے كمر چى جائے جہال برسول اس كاوجود ایک بوجھ کے سوا کھے نہ تھا، مروہ خود میں اتن جست میں محسوں کریانی، پھر گاڑی بھی چلتی گئ، ایک قریبی چوٹے سے شہر کے اسٹاپ پردک تی، وہ اتری کرایدادا کیا اور سڑک کی سیدھ میں چلتی گئی، مجروہاں آ رکی جہال دوڑ کے ساتھ ساتھ غریب جو کیوں کی جھل تھی اور جھکیوں کا ایک لمبہ ساسلہ تھا۔ مورج بوري شان سے چک رہا تھا اور لوگ پینہ پینہ تھے، جھکیوں کے بعد تھینوں کا طویل سلسلہ تها، يهال يا توشير حتم موتا تمايا پراس سے آ کے پچھٹروع، وہ تميك اغداز و تبيل لگا يالي مى اور يہ جى تبيل کہ اے کہاں جانا ہے، نداس کے ہاتھ ہیں ہے کوئی جٹ تھی کہ ہر کسی سے بٹل نمیر، کمر نمبر پوچھتی رہتی، ک سے چھ یو چھنا جی ہیں، بے دھڑک کی کے کمر میں بھی ہیں کسنا جا ہی می عجب مشکل می اور اردگردكوني بل ديكھنے كى ،كونى نبر كونك اب تو كبير بعاني كم جزان طور ير يطي آف كاكونى خدش ند تعا۔ ووالك سائ من في يربين في اور دورتك ويمضالى-" پہلے سالس تو لے لوعا کشر، زین، جور یہ۔" کبیر بھائی ہوتے تو یمی کہتے، وہ بے ساختہ مسکرادی " میں اب ہر حالت میں خود تنی کروں کی ، ہر حالت میں ، مر کے رہوں کی مجر ہوگا تمہیں احساس ۔" کوئی خاتون پیل فون پر بات کرتے ہوئے چلائی تھی وہ حمرانی سے ادھرا دھرد یکھنے تھی جیسے اپی ساعتوں پر نک ہو، پیر جملہ آیا خود کہا ہے یا سیا ہے چھلی گتی در تک یقین نہیں آیا تھا اگر خاتون پھرنہ چلاتیں ،اس بار وہ اسے دیکھنے میں کامیاب ہوگئ تکی کیونکہ وہ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر کمٹری تھی اور فون شاید بند ہو چکا تما جيجي وه سل فون محور لي دهب دهب كرني موني جيج براس كے ساتھ آئيسي هي، وه اس كا غصه و كيدكر المسجل كربيت في-"تم كون بو؟"اس خاتون كوبالآخراحساس بوكيا كهكوني اور بحي يهال موجود ہے۔ مسافر ہوں۔ "مريم!"ا ہے كير بمائى كى بات يادا كى اس نام كويكا كراو\_ " كبال جارى موادركبال سے آئى مو؟"عورت كى دلجيى كامحورتو بدلا\_ " تامعلوم مقام سے آری ہوں اور نامعلوم جکہ جاری ہوں۔" "یا قل خانے سے بھاکی ہو کیا؟"

''اگراچھے ماحول میں بات ہوئی تو دیکھیں گے، ویسے شکر میدو کا'' " مشریے کی بات نہیں اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بیمیرا فرض تھا، میں نے سنت ادا کر دی۔" " يا تيس بناني خوب آتي ٻيں -" وواتن ديز بيس مبلي بارمسرائي محي \_ " كيحة بنانا آتاب ورندلوك مجه يرصرف بكاثر كي ذمه داري ذالت بين-"وه بعي مكرايا تما-"امرت ممارہ کی طرف سے میں معافی ما تک لوں؟" " فہیں ،اس کی ضرورت میں ہے۔" "تواسے سوری کرنا ہوگا؟" "وه بحی بین کرے گا۔" "ووكرك كى كونكدات كرنا جائي-" "آباے بلک میل کریں مے؟" "وو كنى كى بليك ميلنك كاشكار موتے والول ميں سے تبيل ہے و علطى كوتسليم كرتے والول ميں سے میں ہے، بیاس کی دائے می مراہے حلیم کرنا جاہے کہ اس نے آپ سے بدتمیزی کی ہے۔ " کو مرکو بہت افسوس تھا۔ "وہ ہمیشہ کرتی ہے کو ہر، کوئی نئ بات نہیں ہے، میں عاس سے اچھی امیدیں لگا لیتی ہوں، غلطی 'بي كا ہے كمامرت آب بہت اللي بيں۔'' "بدلے میں مجھے بھی تعریف کرنا ہو گی؟" "مبيس ، كهانا مجمع تعريف سننے كى عادت ميس ب\_" "بے قدرے او کول کے ہاتھ جڑھے ہیں آپ۔" وہ اس دی۔ "سارے لوگ بے قدرے میں ہوتے۔" وہ یقیناً امر کلہ کوسوی رہا تھا۔ "اوروه لوگ يا دنجي بهت آتے ہيں جو بے قدر سے بيس ہوتے۔" "اوراج ورست ره علي بوت بن "آب كالجى كوئى دوست كموجكاب؟ "ووچونكاتما\_ "ميرى بھى كوئى دوست كھوئى ہے۔" ميرى پرزوردے كركها كميا، وہ بس پراتھااس وضاحت بر-"ميرى بحى كوئى دوست كھوئى ہے بھول بھيلوں ميں۔" لفظ ميرى پر زور دے كر بولا۔ "اجماب" وواس كاطرح عل كرامي م-"اجماے؟ كى كا كھونا اجما ہوتا ہے كيا؟" '' ''نہیں انسوس کرنا جا ہے۔'' وہ مسکرائی ، وہ دولوں ایک وقت میں افسوس کررہے تھے یہ جانے بغیر كەددۇل كى سوچ كالحورائك تقابلكدا يكىمى\_ بقیہ وقت میں ٹا یک بدلنے کے لئے وہ جاب کے بارے میں ڈسکس کرتے رہے۔ گاڑی کن آشنا گلیوں چوراہوں سے گزری تھی، رہتے بھی آشنا تھے، وہ دیکمنا جاہتی تھی کہ بیرگاڑی منت (190 مولاني 2014 مولاني 2014

W

W

W

W

W

ندا شمنا ب، دو پہر کے اذبت ناک چار محفے چالیس من کی طرح گزرے تے ہوش تب آیا جب خالون كافون بحااوروه اسے اللہ حافظ كہتى ہوئى المح كرچل دى۔ ات مجھنیں آیا کہ اگروہ بھی اٹھ کرچل دے تو جائے گی کہاں، کبیر بھائی کے ہوتے ہوئے کم از کم يريشاني توكيس مولي مى ا\_ "تو چھوڑآئے اسے اس کے گھر تک، جلدی فارغ ہو گئے۔" وہ رات دی بجے تک لوٹا تھا جب امال ابا کے کمرے کی بندھی کویا وہ سو چکے تھے، واحد وہ برآ مدے میں رکھی کری پر پیٹی رسالہ تھا ہے جائیاں لےری می اس کے انظار میں۔ " ہاں آگیا ہوں، دیراتو ہوگی ظاہر ہاس کا محراتی دور جو ہے محروالیسی پر پروفیسر خورل کے تے الك كمندان كے ساتھ لگ كيا۔" "يوى كب شب رى موكى چرتو-" "بال ده جب بولتے ہیں تو چپ کمال ہوتے ہیں۔" ده کری سیج کر بیٹے گیا۔ "كمانا بي وريدو "میں امرت کی بات کرری ہوں، وہ مجی خود پولتی ہے تو بولتی رہتی ہے، ویے کمانے کو بھی نہیں "وه مجھے کول کھانے کو ہو چھے کی اور بیرمناسب تو جیس رہےگا۔" "رات كودت وه در ركى دوست كوكمر لے آئے اور وہ بحى ميل مو، كمال برات كودت اجبى لا كے كے ساتھ سنركرنے ميں توكوئى قباحت ميں ہاسادر ..... توب كر كھروالوں كے سامنے ميل ہوگی اتنی ہمت۔" "ساتھ ملے کو میں نے کہا تھا اس نے تبیں مجوراً جانا پڑے اے۔" "بال بھی تمیاری خد مات تو ہروقت جا ضرر جی ہیں خصوصاً الر کیوں کے لئے " "بہت بری لگ رعی ہواس اعداز میں تفتگو کرتے ہوئے، جینا حرام کردوگی اس بیچارے کا جس کی "اجما پر جہيں تو بالكل فرمند جيس مونا جا ہے۔"اس كالجد حددرجه طنزية تا۔ "جھےبس اس بچارہے ہدردی ہے، ویسے کھانا ملے گایا؟" " ملے گا میں نہیں دوں کی ظاہر ہے تمہارا اپنا کمرے جب آؤجب جاؤ مرے سے جاؤی جس یا آؤى ند، مرضى كے إلك بور" وہ تيريرسائى بن من جل كى اور كمانا تكالے كى، بن سے برتن وسطنے كى آواز خاموتی میں کوئے رہی گی۔ "استل كى برتول كايد فائد و ب كديد بيجارے توشيخ نيس جا ب جتنا پُتو۔" "تمہارا پورا جيز استل كا بنائيس كے بوسكا تو فرنچر بھى۔" وہ كف نولڈ كركے ہاتھ دموكر بيشا تعا جبوه فرے لے کر باہر آئی۔ "بہت ہو جمہول تم پر، ابھی کما کرمیس لائے اور بار بارشادی کا ذکر کرتے ہو، پرداشت نیس موری WWW.PAKSOCIETY.

"جبيل ياكل خانے جارى موں \_"اسے بحى سر محور نے كے لئے كوئى پھرال كيا تھا۔ " كيول يا كل بن كے دوريے پڑتے ہيں، پر تو كى كوساتھ ہونا جا ہے۔" وہ چپ ہوگئ اسال فضول موالات سے كوفت مورى مى -و محرے بھا کی ہوکیا۔ "وہ خاتون تغییش میں جلالگ رہیں تغییں۔ " ہال گرے ہما كى مول -" وو بنس يراى -" آپ کھردر بہلے کی کوخود لئی کی دھمی دے رہیں تھیں۔" " ہاں، وہ میرا شوہرتھا، پراہے کوئی پر داہ تیں ، اسے پتہ ہے تا میں پر دل یوں خود سی میں کریاؤا كى، ريلنگ سے ديمتى بول او خوف سا آتا ہے، سى دفعہ سوچا جہت سے چيلانگ لگالوں، مراتى من منیں یائی ، سوچا لئی خواری ہو کی ، لوگ جمع ہوجا میں ہے، ہرکوئی عجیب طرح کی یا تیں کرے گا، پر موا عظم سے لنگ كرم جاؤى محرسوجا روح ميس ميس كر فطے كى مذكونى آواز سے كاند يجائے آئے ا وُراموں میں لوگوں کو بھالی جڑھتے دیکھتی تو سالس اٹک جاتا تھا، پھرسومیا زہر کھالوں، اس میں تکلیف ب بالبلل لے جائے گامیاں بے غیرت کا خرچہ ہوجائے گابدا، پیجی سوچامیاں کا پسل لے کر سکی ر کھر دبادوں، چرسوچانات پر اجائے گا، یج میم ہوجائیں کے، کی طریقے سو ہے۔ وہ سرائے گا، مرنے کے ای طریع بیں اے خود پر اس آئی جواجی تک ووب کرمرنے کورنے دی ری ری۔ " بھی یائی میں ڈوب کرمرنے کا سوچا۔" خاتون ا میل پڑی۔ "باع بيل بيرة سوجا بيل-"میں بھی گئی بری ہول آپ کو کسے مشورے دے رہی ہول۔" " كمتى تو ملك مورامل من مرت كے لئے ملى بى تى مت جاہے جوہم جيسوں من ميس بكد كا انسان میں جیس وہ تو عزر نیل صاحب کوشایاتی ہوجوا تنامشکل کام کر کیتے ہیں۔' "سنا ہے آخر میں خود اپنی روح بھی خود تکالے گا، سوچا میں بھی دیلموں اور کبوں کہ لیس جاتی ماحب آپ بھی چھالوجومد ہوں سے چھاتے آئے ہو۔ "وہ بڑے مزے سے کتے ہوئے ہس رہی گا جے کونی چشکلہ چھوڑ رہی ہو۔ وہ خود بھی بنس دی مراعر جسے ایک ڈرنے جگہ لے لی۔ موت، ذلت، تکلیف ایک تو موت او پر سے ذلت بھی ڈیل ڈوز۔ " كَتِي إِن جَس كا كام اى كومانهج، بم بمى فرشتوں كے كام الني ہاتھ ميں ليس كے تو الو كورا كا مرور، سوچا ہے اب موت كا اراده بدل لول، بس اس بے غيرت كو بحر كائى مول زعرى عذاب كر كروى مولى بيرى-" "كيايرانى بآب كي توبريس؟" "خود يوامظلوم بين ورابدول ب، مال بين سے ورتا ہے، مال اس كى جلاد باور بين ي "اف اوه\_"وه زبان دبا كرره كي\_ پروه کے رونے رونی ری بقوڑی دریم وہ دونوں ایے گفتگو می معروف تعیں جیے کہیں جانا ہے القنبا (192) جولاني 2014

"الى بى حالت دى بى ج ينات بوده چائىكى كانا زياده لكى بوى جومعم بى د "يوى ناشكري مورت بوكراس سيزياد وليل كول كاليملي جائ بنالو" وه ديوار سي فيك لكاكر كفرا ہوگيا ،اس نے كرم يائى من بى جينى كمولتے ہوئے اسے كمورا تھا۔ " گاڑی کا انظار کرری مولاکی، وہ بھی اسٹاپ سے جارمیل دور۔" کوئی تیتر بیٹر جیسا رتامن طلبے والا آدى چيرى الكاكرين برآبيها تها، جيوه بيان بين ياري مى مرده بلاشبه بروفيسر فنورتها\_ "مي تم سے يہيں يوچوں كا كمرے بماكى بو؟ اگر بال تو كول يہ بحى بيل يوچوں كا كركس کے لئے بھا کی ہو، شکل خاصی شریفانداور معصوبانہ ہے، بیجی جیس پوچھوں کا کدار کہاں جاؤگی بلکہ ب کہوں گا کہ میرے ساتھ چلوگی؟" وہ جیرائی ہے منہ بھاڑے اس بوڑ سے بیٹر بیٹر کو دیکھتی رہی۔ "كياد كيدرى موباب كاعركامول، ميرى بني موني او تمهاري عمركى موني الكيلار بها مول يوى مر گئی، ہدعا تیں دیتے دیتے اولا دکوئی تہیں ہے مناسب مجھوتو چلوجتنے دن روسکو کی رہ لینا۔'' "آپ کوکیے پہ کہ براکوئی گھر نہیں ہے۔" "ایک آوارہ کردنے کہا تھا جب دور فی پراکیلے بیٹے یا رہے میں بے مقعد شکتے کمی گھڑی ا اللا على المسيني معصوم يا يوى أتلمول والي اداس لوى كويريشان و يكينا توبيدمت يوجهنا كمرس بھا کی ہو، یہ بھی تہیں کہنا کہ کہاں جانا ہے، بس کھر لے آنا اگروہ اعتبار کر سکے تو،اب اگرتم اعتبار کرسکوتو " بينيس بتايا كماس كے ياس اگر رہے كوكوئى جكه نه موئى تو نا جائي موئ جي اے ساتھ چلنا یا ہے گا کیونکہ پھراس کے یاس کوئی اور آپٹن میں ہوگا، سوچ رہا ہوں اچھاہے میری بی میس ہے، ورنہ میں آج بہت دور بیٹھارور ہا ہوتا۔ " پروفیسر نے سرے ہیٹ اٹار کر ہاتھ میں پکڑا اور آسان کی طرف سر "آب يقيناً ملمان موتكر؟ (لك تواتكريزربين)-" "الله كاشكر بي من مسلمان موءتم كون بنو؟" "ميراكوني فرب ميل ب-" " بنيس وه بحي نبيس، مانتي مول كه كوئي اس نظام كوچلار با ب آپ بى آپ اراد كيس بنتي ، آپ عيآب يحيس موتا-" " كريكن مو؟" وه لقين سے كہنے لگے۔ "كيے كہ كتے بن آپ؟" "اتى غير نينى اور تشكش أبين ميں ديمي ہے۔" "ہاں جیسے مسلمان تو بہت ہیں آج کے اور بڑے ہی وفا دار ہیں، نہ ہوں مگر مانے تو ہیں۔" " خالی مانے سے پچھیس ہوتا جانے ہے ہوتا ہے۔" وہ بے ساختہ کہدگی۔ المال 195 مولاني 2014

من م سے مرس كيا بيٹے ہو بيٹے عى بلا بول ديا۔" " كمريض جب سے بيٹا ہوں سوچ رہا ہوں ہم دونوں ايك جيت كے نيچ بين روسيس كے " "ال مجمع يد ب مناني كامرورت ميل ب-" كماناتين كماياتو كمالواس كے بعد ہم سجيدى سے بات كريں مح في الحال من تمهارا اوراينا كمانا خراب كرنائيس جابتا- "إسے اعداز و تقااس نے كھانائيس كھايا ہوگا، وہ پليٹ بيس اپنے لئے وال جاول نکال کرکری دور بٹا کر بیٹے گئ اس سے بہت فاصلے پرجس پر کو ہر کی اس چھوٹ گئے۔ "دانت كول تكال رب مو" وه كبتى رخ مور كربين كى \_ "میری مرضی میرا کھرہے، دانت نکالول یا بندر کھوں۔" وہ حرب سے کھانا کھانے لگا اور ساتھ میں د يوانه تما من ..... ويوانه ..... بينه جانا الس تے بینہ جانا۔ اليتم كب ع آواره كان كان كلي بو" وه أو كن ع بازنيس آئي كلي-"كانا يجاره آواره يين بوتايار" بی و تم کویاد آئیں کی وہ بہاریں وہ سال آیا بھے بھے بادلوں کے لے تے ہم تم جاں ، جاں آ با " محلے والوں کو افغاؤ کے کیا سارے جع ہوجا میں کے جوتمہارے اس فن سے نا واقف ہیں۔" "اجماب منا مغت كى تغري ل جائے كى محطے والوں كو\_" "بہت خوب اماں ابا اٹھ کئے تو تہماری بھی تفریح ہوجائے کی وہ بھی مفت میں۔" " بہت شریف لوگ ہیں میرے ماں پاپ بڑے سادہ۔" " مال جب بينا آواره مو كالو مال باب كوشريف بناي يرنا الله " تمهارا مطلب ہے وہ پیدائی شریف میں ہیں؟" وہ کھانا کھاچکا تھااب الکلیاں جا ث رہا تھا۔ "من نے بیکب کہا، دال ایک ٹی شاہدے وہ اے الکیاں جا شاد کی کر بول۔ " مُلِكُ مِي جيسي بني به الكليال والناسنة ب-" " سارى منتس بورى كرنا تمام فرانص كوچموژ كر\_" " حيل جيل بول يي لي-"وه برتن سميث كر لے جانے لگا۔ "دے دو مل لے جاتی ہوں۔"وہ احل می۔ " كيس ريخ دوا تناتو يس خود كرسك مول ، بكه جائ كاايك كب بحى بناسك مول ، تم اكرينا جاموا " كوئى ضرورت بيس بهت في اور يمنى ضائح كرتے بواور دود هاتو بها ديے ہو، يس خود بنادي موں۔ وہ این برتن لے کر چن من آنی اور جائے کے لئے یائی رکھا۔ " تمهاري بچت والي جائے بھي جائے كم كرم يائي زياد ولكتي ہے۔"

عند 194 مولاني 2014

W

W

W

W

W

سادےملمان-" "تم خود بھی عجیب ہولڑ گی۔" "محر مسلمان تو نہیں۔" " كيا مواشريف تو مونا ، پند ب عجيب انبان خاص شريف موت بي مجرو سے كائن ، كونك وه "حجيس كوئى وحوكا باز مكارآدى عاب كيا-" وه دونول علي بلخ استاب كروب آسك عق سواری بہال بھی ل رعی می جیس عجیب اور شریف والی بات ول کولی می۔ "كونى ايبائ جوآپ كى خاطر كري كو كور كراورآپ اے دكھ پدد كادية آيس جيكوئى مظلوم ظالم كوسبتا بو مجويس آيا كهاصل تصور واركون موسكاب، وه جوظم كرتاب، وه جوظم سبتاب " تم كهنا كيا جائي موكى ظالم مظلوم كا قصد لے بيٹے ہو، كونكه تمهارے پاس آئے دن كوني الوكما تصدی کمانی تو ضرور مولی ہے۔ "ميرے پاس بالكل ايك ميل ى كمانى ب، وو تمبارى كزن-" "ادوالويدنسب-"ووكب لي كرشندي سالس بركرروكي-" تواب تم طرف داری کرو کے اس کی ، ظاہر ہے کچے وقت کی محبت کا اثر تو مرور ہوتا ہے۔" "اگرتم تھوڑي دير چپ ره كرميرى بات من لوعماره توبيديقينا تمهارا جھ پراحسان عي ہوگا كيونكه تم من سنے کا صبط بہت م رہاہے۔ "بال جهد ش او كونى خولى بيل جلوم على سيط برداشت والي-" "فی الحال میں ماری بات میں کررہا،اس کے لئے مارے پاس وقت ہے فی الحال جو ضروری ہے "اجما تمك بي كروبات مربوكي يقيناً طويل اورنسول لا جك" " طویل ضرور ہے مرفضول جیس ، تو بات بیہ کدوہ بیچاری بمیشہ تمہاری سنتی رہی اور تم مہتی رہی، تماراروبياس كے ساتھ بہت يرار بالغير كي وجدكد "اس كى وجرب-"اس فيات كالى-"اور دو بہے کہ عمارہ دواڑی تمہاری خالہ زادے اور تمہیں ای عمی ماں اور خالہ نے نفرت ہے، مر اس میں اس کا کیا قصور ہے، دیکھوکوئی بھی جان ہو جو کر کی سے ندرشتہ جوڑتا ہے ندمرضی سے والدین چتا ہے، اگر انسان کی مرضی ہو چی جاتی تو ہر کوئی کیا عی معیار چتا، کوئی غریب کے کمریدانہ ہوتا نہ کوئی جواری شرانی کے تھرپیدا ہوتا، وہ تہاری کزن ہے وہ خودائی ماں نائی یا خالہ کو چھوزیا دہ پیند جیس کرتی ہو كى كراس نے اس كے بدلے تمبارے ساتھ بھى برائيس كيا، اس سب كابدائم سے يس ليا، بلدان سے می تیں لیاجن ہے لیا جا ہے تھا۔" " میک ہے ہوگئ تہاری گفتگو حتم ۔ "وہ زہر محری نظروں سے اسے دیکھنے لی تھی۔ "الجي يس مولي-" 2014 مولاني 2014

"تم بالكل فنكاجيسي بالنس كررى موال كي كسي عرض اس كي شاكر دي عن او تين رين-" "مِن كى فنكار كوليس جائى-" " حريس جانا مول، سالوں سے باری ہاس كے ساتھ، چلوگي تو طواؤل كا۔" " مجھاب کی عجیب مخص سے میں ملا۔" "اور جھے سے ل كئيں -" يروفسر خفورلو جوالوں كى طرح فبنيد ماركر بنے تو وہ جي ہوگئ ۔ " بيراكوني محر نيس ب-" وو تعري سنے سے لگائے بيتى كى-'' اِنچی بات ہے، جن کا کوئی کمر میں ان کی پوری دنیا ہے۔'' وہ ہیٹ پین کرچیٹری حما کرا تھا۔ ''رکیں، آپ کے گھر کے علاوہ ٹی الحال میری کوئی بناہ گاہ نیں کر پھھ سے تک جب تک کوئی اور بندوبست الس موتا- "وه ناجارات في مجورا كوني اورجاره مي كل تا-" كنت كريدلوك لاك مكويين مام ك كوني جيز بتهارك إس؟" "أب كوكيم معلوم كربهت س كمربدل بيلي مول-"ایے ی منہ سے الل کیا بے ماختہ۔" "آپ كرمند ي ي كاكلا بكيا؟" " بين كلا طالا تكدكوش بدى كرنا مول ، تك يرزعرك جل رى ب، مراس كى ك مدے يج ے کوئی عجب آدی۔ " المواسكتي ہو۔" وہ چلتے چلتے ركے۔ " منتسل ملواسكتي ، وه بهت دور چلے محتے ہیں۔" "جيل دوسر عمك" "كون سے مك؟" يروفسر حدے زياده دو چي كے رہاتھا۔ "وه طيبه كتب بن سعودي عرب-" "وہ بھی تو دوسری دنیا ہے اس زمین کے قطے ہے۔" "كيول وبال كونى جنت دوزخ بحى بيكا؟" بيبات اس في قداق من كي كى ك " وہاں جنت ضرور ہے، جنت الریاض \_" "اجھااوردوزخ کمال ہے؟" "ووجم ہیں، چلتے مجرتے دوزخ، جو جنت ریاض میں جا کہ ذراانسان بنے ہیں مجروہاں سے نظتے میں آوار مناح ہوجاتا ہے اور محردوز کے آتار نمایاں ہونے لکتے ہیں۔" "عجيب انسان، ايك اور عجيب انسان، ميرى زعرى شي مركوني عجيب انسان آيا ب اورا تفاق سے المنت (196 مولاي 2014

W

W

"كلسندے ہے، كل يساس سے بات كروں كى "وه دل عى دل يس بہت شرمنده بوئي تقى كر الوبرك مايض خودكونارل ركف كي كوشش كردى كي-" عماره بھی انسان دوست ہو کرسوچ لیا کرویار۔" "ساتھر و کرانیانیت توساری تم نے لے لی، ش تونام کی انسان رو گئ ہوں، رعی دوئی تو وہ مجھے راس بين آلي-" انے بہے کہ جھےاس کی اتن کوشٹوں کا پیدی نہیں تھاورنہ میں اسے پہلے سے روک لیتی ،اس نے "ميرائجي بي خيال عِماره، مراح خوني رشتول كى يرداه ب، جام رشتے جيے جي مول-" " بھے پہتے ہوہ بہت ایکی ہے اور یہ جی کہ میں بہت بری مول-" بھے بہت برسبتم نے جان ہو جو كركيا ہے كونكه تم حد درجہ خود غرض اور بد ميز ہو مارہ جہيں كى كى يروا جيس ہے۔"اے اتا كھ كہنے كے بعد اس كارى اليكن ديكھ كر جرت اور د كھ موا تھا۔ " تمہارے میں کر کا بہت شکر رہ علی کو ہر صاحب اور خاص اعز ازات کا بھی جن سے ابھی تم نے مجھے نوازا ہے۔'' وہ افسوس سے اس کی طرف دیکھنے لگا جب وہ بڑے مطمئن انداز میں اپنے کمرے کی طرف چل دی اور کھڑاک سے درواڑہ بند کر دیا ساتھ عی بند ہو گئا۔ وہ وہیں کا وہیں بیٹھارہ کیا جائے کا آدھا کے لئے جواب یالی میں تبدیل ہو چکا تھا،اس نے تعندی جائے کا ایک کروا کھونٹ اپنے اندرا تارااور بدمرکی سے منہ بنایا۔ فتكارى زىدى اب اتى بعى رائيكال جيس مى ،اس ويرانے ميس اس نے زعرى تصارف كا فيعله كرايا تھا، بس اتنا تھا کہاہے چند کھنے جواس کمریں جاگ کرکزارنے تھے انہیں پکھاتو با مقصد بنانا تھا، یا پھر ا کھی وقت گزاری کا کوئی بہانہ جا ہے تھا سواس نے اپنے وقت کوؤرا آسمان بنانے کے لئے ایک سکہ ہوا میں اچھالاجس سے ٹاس کیا کہ پہلے کیا کام کرنا ہے، او کے پہلے تہدخانے کی صفائی کے حق میں ووث لکلا جہاں جانے سے اس کی جان جانی می مراصول تھا سو چھے جس بٹنا تھا، اس نے بدی می ٹاری کی اور چیزی تعمانی آہتہ آہتہ تبد خانے کی سیر صیال اڑتا ہوا گیا جہال کچھ وقت مل موت کے سائے نے اے ڈرائے رکھا تھا۔ سب سے پہلے تہدخانے کے جالے اتارے، چیزوں کا کباڑا کی طرف پینکا ایک خالی کونے میں مجدد رستایا محرخانوں سے لڑ کمٹر اکر کرتا ہوارسالوں کا بنڈل ہاتھ میں لیااور سٹر حیاں چڑھتا ہوا اوپر آ الي ، تهدخانے ميں اتن مخوائش رهي کئي كدكوني بھي بے كار اور تصول چيزوں كا مجھ اسٹاك ہو سكے إب و معر سارے رسالے تنے جودو پہر کے بعدوہ کھول کہ بیٹھے ہوئے تنے فیصلہ بیہوا کہ روز ایک کھر کے کسی ایک کونے کی صفاتی ستمرائی ہو کی اور ایک رسالہ پڑھا جائے گا، باتی کا چ کا وقت نمازوں، طاوت کے لئے

مخصوص کیا، کتنے دن ہوئے کہ بنج سے ناطرانوٹ کیا تھا، ترجمہ والقبراتو دور کی اے۔

مرخالی تلاوت نہ کی ، روح کی بے چینی ہرطرح سے عروج برتھی، جو تص انسانوں سے کتا ہوا ہو

ایک کونے میں رہنا ہو، نہ بندوں بشرے واسطہ نہ روز گار زعر کی کی ظرنہ کھانے بینے کی قلریں نہ ملنے

مركزي (199 ) مركزي *2014* 

"ميرانيس خيال كهاس وقت جهدس زياده كوئى مبروالا ہوگا۔"وه اس كى بات پر پيمكى محرامط ور بہلی بارمبر کیا ہے تاہمی ایسا لگ رہا ہے، جب عادت پڑجائے تو مبر میٹھامشروب بن جاتا ہے بس يملي بال انسان كا باضمه جب تك يرداشت كرسك، خراق اس سے آگے بوصت بين،اسے بية جلاكا تم جاب لیس ہو، تواس نے کوشش کرنا شروع کردی۔" "كونى احسان ميس كيا صرف بات بى توكى بوكى نا\_" " نبیں عمارہ بات کرنا بھی بہت مشکل ہے کی کے لئے۔" " ہم كى كے لئے دعا تو كرتے ہيں مركونشش كرنا مشكل ہوتا ہے، كيونكه كونش دعا كى ملى تغيير ہے اور مل و ظاہرے مشکل ہے، مرکوشش می جاعدار حم کی۔" وتم نے بھی سوچا کردعاؤں ہے ہی بہت کچھ کیوں ل جاتا ہے، اس لئے کے مل کا فقدان ہوتا ہے الله كوية بي كيس كبيل بم الي لي مح مل كبيل كريس كا محك جائيس كريا كا مل كاور جب الم ہارجا میں گے و ماری دعا کام کرے گا۔" " خراق بات کوشش کی موری ہے تا۔" وہ مہلتے مہلتے برآمدے میں آ کر بیٹھ گئے، کری سنون کے مارے تکا کر برآمدے کی چوکھٹ سے ہوا کر اگر اگر چرے کوفرحت پیش رہی تھی ،اس نے ذرا مے " پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ اس نے دعائی نیس کی کام کرد کھایا، اس نے ایک ایسے پر جے کا کام شرورا

کروایا جوسالوں سے بند تھا جس کے نے سرے شروع ہونے کی دور دور تک کوئی اِمید نہ می ، اس کے کے ایک مضبوط میم ورک جا ہے تھا، تمراس نے ایسا شیڈول بنایا کہ دو تین لوگ کور کرسلیں ، پھر دو بندون كاكام بانث كرخود كليا اورايك وركرى جكه تكالى صرف تبهار بي ليئه، إس بوزيش من كه بورد وال حمبیں رجیکٹ نہ کرسلیں اور دوسال تک تم آرام سے روسکو، پھرا کرمہیں کہیں اور جاب مل جائے تو تم چھوڑ کر جاسکتی ہو، کیونکہ بورڈ میں کام کے تجربے کی بنیاد پر تمہیں اس سے زیادہ بہتر جاب بھی بل سکتی۔ اور لک بائے جانس، تم جا ہوتو وہیں اپنی بنیاد مضبوط کرسکتی ہوا چیا کام دکھا کہ سینٹر تی کی بنیاد پر تمہاری ر فی ہوستی ہے تعلیمی و کری تو تمہارے یاس ہے ہی، یہ می سے علی کی ساری بلائک، مرس علی تو پہلے انڈے پر بی فلاپ ہو کیا، جوموچہا تھاان انڈوں سے مرغیاں ہوتی مرغیاں پڑھ کر جیسیں بنیں کی 🕏 کر اس طرح سلسلہ ہے گا اور ی میں ایک اغرے سے برا آدمی بن جائے گا، تو امرت بیچاری کے ساتھ سے ہوا کہتم پہلے دن عی لات مار کرنٹس مگر میں بیسون رہا ہوں اس بلان کے خراب ہونے کا د کھتو اے ہو گا، دوسرا د کھتم ارے روپے کا تیسرا د کھائی امید ٹوٹے کا جوہر باروہ وابسة کر لیتی ہے تم ہے، کرمپ ے زیادہ دکھاسے تب ہوگا جب اسے بورڈ والوں کے سامنے جواب دہ بنا بڑے گا اور مجھے اس لئے دکھ سب سے زیادہ ہے ڈیرکہ فی الحال اس سب کی ذمہ دارتم ہو، اس کے سامنے میں کس قدر شرمندہ ہوا مول مهيس كمايتادُن.

> "مم كول شرمنده موك، شاس عماني ما كالول كى-" " ضرور مانگنا مرائے دوسرے نصلے پر بھی فور کرو۔"

W

W

W

آ تکھیں موندلیں۔

معند (198 مولانى *2014* 

W

W

W

t

C

" خلاف مراج تو انسان مردوری بھی کرتا ہے، کام کام ہوتا ہے اور وہ کام بی کیا جو مشکل نہ ہو، بس اگر عماره به جاب كركتى تواجها تفاهر مجے بى اكرال جائے تو تغیمت باس سے مالات بدليس سي ميں مرستجل ضرور جائيں ہے۔" " مُحك ب كوبرآب كل آجائ كا مجمع بهت فوشى بوكى اكرآب كويدسيث لتى باتو" "اور جھےاس سے زیادہ خوشی ہوگی اگر بھے آپ کے ساتھ کام کرنے کاموقع ملاقو، س کل آجاؤں "إلى مرورآية كا-"اس كى مشكل جيسے كھ آسان موئى تھى، مرووسرى طرف عمار وتنى جومشكل -5220 وہ من من تار ہو كركرے سے باہر تكالو ابا نكل عكے تے ، الان اشتركر بين تيس اور عماره مى اس د ملعتے بی اٹھ کھڑی ہوتی۔ "م البيل جارب موتو مجھ جي رسے مل چيوڙ ديا۔" "كهال جارى موتم محر مين انثرو يودي-" " ميس ش بورد جاري بول-" "انبول نے بلایا ہے کیا بیٹائے" امال فور آبول پڑیں۔ " بی امال تقریباً بات فائل می جس میں نے ٹائم مانگا تھا، آج سوچ رہی ہوں جوا کمنگ ہو جائے تو "ارے بیٹا بہت اچھی بات ہے جلدی جاؤشاباش کمال کرتی مووقت مانگا تھا، جاؤ کو ہراہے چھوڑ " حكرية بتاؤكم في من من من من من منوركهان جارب مو؟" "كبيل انثرويودينا بوكاس ف-"اس كى يجاع ماره بولى-وہ ٹائی کی ناٹ لگانا ہوا عجیب نظرول سے محورتا دروازے سے بائیک باہر نکالنے لگا، وہ دوڑ کر بائیک پر بینے کی۔ "ارادے کیے بدلے؟" وہ بائیک اسٹارٹ کرتے ہوئے کہے لگا۔ "احماس مو كيا كمايياتين كرنا جائي تقاء لوك تواتي شرورتوں كے لئے حردورياں كرتے ہيں مجھے تو اچھی بھلی جاب مل رہی تھی۔" " حیب کرفون نتی ہود دسروں کے۔" بائلک کی سے باہر نکل تھی ،عمارہ نے دویشہ سنجال لیا۔ " كول تم كى سے جيب جيب كرباتي كرنے كے بوكيا۔"الناسوال كورا بوكيا۔ " بجھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے، میں سب کے سامنے کرسکتا ہوں۔" "المال الم كسام عيى؟" "بال سب كے سامنے ميرے دل ميں كوئى چور تعور اس بے۔" "توجب تم نے جیب کر بات کی بیل کی تو می سنوں کی کیے۔"

ملائے کا جمنجسٹ نہ عبادت کا ذوق نہ زعرہ رہنے کا شوق، بس موت موت مرف موت اور زعرگی ہے۔

بیزاری مجروہ تخص ماضی کا چاہے جتنا بھی بڑا ادیب مفکر، وانشور و فزکار تجزیہ نگار اور زرخیز رہ چکا ہو، وہ

اس صورتحال میں ایک بچو یہ یا تو پھرایک خالی خولی ڈبین کررہ جائے گا اور پھر جب دہائے خالی خولی ڈیر

بن جائے تو سوجس اپنی مرضی سے تسلط جماتی ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ کارکردگی تو شیطان کی

بوتی ہے یا پھرٹس کی۔

بوتی ہے یا پھرٹس کی۔

ایسے میں بندہ یا تو زعرگی میں غرق ہو جاتا ہے یا تو زعرگی میں رہتے ہوئے بھی اس سے کھوں دور

کسی ایک گئے پر جب نہ شیطان کی چگئی ہے نہ ٹس کی پھر بھی بگاڑ کی ایک اور صورتحال ہوتی ہے جس

W

W

W

ادر بے کارانسان یا تو لوگول کے سہارے ڈھونڈ تا رہے گا سہاروں پر جیتا رہے گا اور خود کو بھی تھے۔
کرے گا خود سے واسطہ لوگول کو بھی ، سوفنکار کی میٹوں سالوں سے بے کار جیٹا تاش بی کھیلا رہا شاید
این ساتھ اپنے دور دوسروں کے بیتے دیکھار ہا اور کھیل ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا جب جیت کے چالس
نظر میں آئے ، اس وقت کری پر جیٹھا ٹا تک پر ٹا تک جمائے گہری سوچ جس کم فزکار خود پہرس کھار ہا تھا
اور میٹوں دنوں ہفتوں کا حساب جودہ کررہا تھا اور کن رہا تھا اس نے کیا کھویا کیا پایا اس کھاش جس آئے۔
اگر رہا تھا اس نے خود کو کھودیا ہے۔

فنکارتو در حقیقت آتھ ماہ دل دن تل ہی مر حکاتھا جس دن پہلی باراس نے موت کا سوال کیا تھا اور چاتی ترین کے ایک مسافر ساتھی جس کی تصییں جلتی تھیں جس نے اسے آٹھ مہینے کا وقت جانے کیا سوچ کر بتایا تھا اجمی بیراز راز تھا، ابھی بیر تھی بجمنی باتی تھی گرتب سے فنکار کی رائیگائی جس ہرایک دن اضافہ کرتا رہا، حالا نکہ زعر گی کی بیٹار تیں تو تب بھی ملتی رہیں، اجنبی محض، پروفیسر خفور، قائم مقام شنم ادہ، علی کو ہراور ساری الگی تھیلی واستانیں روٹن تھیں۔

ایک فنکار کی روح می پیر پیراتی تھی اور پیر پیرا کر بھے جاتی تھی اوراس نے روشی کے کولے پر ہاتھ جور کھلیا تھا، روشی بھی تو ہاتھ بھی جلیا تھا، را کھاڑتی نداڑتی دھواں ضروراڑتا تھا۔

"بیلوامرت بات کرری ہیں، اچھاان کی آئی، تی میں گوہر بات کرد ہاہوں امرت سے ذرا کام تھا اگر ممکن ہوتو پلیز ان کو بلالیں، تی اچھا۔" وہ سائس لینے کوروکا، دوسری طرف عمارہ دروازے کی چوکھٹ پری رک گئی۔

'' ہیلو کو ہر کیا حال ہیں؟'' امرت دومنٹ میں آئی تھی۔ '' میں ٹھیک ہوں امرت ، آپ بھی خیریت سے ہوگی امید کرتا ہوں۔'' ''جی اللّٰد کاشکر ہے آپ بتا کمیں کیسے نون کیا؟''

"امرت اللجوئل من بتانا چاہتا ہوں، بلکہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جمارہ بہ جاب بیس کرتی تو میں اے کرنے کے لئے تیار ہوں اگر آپ کے دفتر والے جھے رفیس تو میں کل آ جاؤں گا۔" "بہت شکر بہ کو ہر مگر بیر کام ذرامشکل ہے خیرو ہے آپ تو بوی بوی مشکلوں سے خمشتے آئے ہو گئے محر خلاف مزاج کیے کر سیس کے اگر انہوں نے رکھ بھی لیا تو۔"

منت (200 مولاني 2014 <u>)</u>

"بس کردیں پروفیسر صاحب سر در دکر رہا ہے۔"اس نے دحوب کی پٹن اور پھرا تنا شور ہے تھیرا کر ان کی چھڑی نیچ کردی،اب وہ آوازیں دینے کے تھے کددروازے کے پاس کولی آ کھڑا کنڈی کھول رہا تھااورساتھ ساتھ مبر کی ملقین بھی کرر ہاتھا۔ "او والسلام عليم يروفيسر خفورزلزله مجات آئے ہيں۔" . "وطليم السلام بهني كيے ہوميال، آج بھي بحوك و تبيل بيٹے ہو، خيريت سے ہونا-" "بال يارتفيك بول، آجادُ، بيكون بين؟" "اغراق آنے دور، آجاؤ بچ آجاؤ، بدميري مندبولي بئي ہے۔ "وه اعدا كر بينے، امركلہ كچ حراني ہے ادھرادھر دیکے ری تھی، بنگلہ نما وسیع عمارت کا دیران کیاڑہ کھر جہاں جگہ جگہ چیزیں اور رسالے کاغذ "منہ بولی بیٹی بتم تو اولادے بھا محتے تھے،اب بنالی مزا چکھنا جب بیچھوڑ کر چلی جائے گا۔"وہ ال كيام كدر ع ق " يكين بين جائے گى، ميرى بنى بے مير بساتھ رہے گی۔ "وہ اس كے ساتھ بيٹ كئے تھے۔ " تم لوگ كيا كھاؤ كے كيا پيؤ كے، ميرے پاس كھاور تو نہيں كرايك جوسر مشين ضرور ہے انہيں آ روؤں سے جوس تكال كر پلاسكا ہوں اور دال كے پاپر كھلاسكا ہوں اگر كھانا كھانا ہے تو خود بنانا پڑے '' ہمیں کچونہیں کھانا ہم کھانا کھا کرآئے ہیں۔'ان سے پہلے وہ بول پڑی۔ ''جھوٹ، خفور جب میرے پاس آتا ہے تو کھانا کھا کرنہیں آتا ہم دونوں ل ملاکر کچھ بنا کر کھا لیتے میں، تقریباً توای کی لائی ہوئی چزیں کھالیتے ہیں۔ "وہ بدے مزے سے ٹا تک برٹا تک جمائے بیٹے گئے "ای لئے تو حمہیں روکتا ہوں کہ کسی کی بات بوری ہونے سے پہلے مت بولا کرواور جموث بھی مت بولا كرو، كيونك كي لوكول كاجموث نوري طورير بكراجاتا بتمهارا شاران بى لوكول من سے ہے۔" بروقيس عنورات وبدرب تع يابتارب تعادرازعجيب تعا-''تمہارا ٹاریہت ایکھاٹیا توں میں ہوگا ہے ، ویے نام کیا ہے؟'' ''جب میں اسے کہنا ہوں تو کہتی ہے جو چاہے بلالیں چاہے عائشہ کمیں ، جوریہ کہیں ، کلثوم کہیں ، ذبہ نہیں میں '' "ميرى بي عجيب ہے باب كواصل نام بيس بتاتى -" پروفيسر كوفتكو و تعا۔ "آپ بھے بہاں کیوں لائے ہیں پروفیسر صاحب "وواس کے نام کے نا یک سے لائے لگی " تہارے بہت ے ام س نے رکھے ہیں۔ "فنکارد چیں سے پوچورے تھے۔

" چالا کی برت رہی ہومیرے ساتھ۔" وہ ہنا۔ " تمہاری محبت کا کچھ تو اثر ہوگا ہی۔" "تم ہمیشہ نیکیواڑات لیتی ہو۔'' "مم نے ہمیشہ جھے بیکیو ٹیز بی دی ہیں ،تہاری یاز یوٹیز تو اورائر کیوں کے لئے بی موتی ہیں۔" "بهت بری اور تباه کن سوچ رخی بو-" "بورے جہال کالو کول کی خامیاں جھ عی میں ہیں۔" "اور بورے جہال کے لڑکول کی خوبیاں تم میں شاید، مجل ا۔" "خودى نوازنى مواوراع از چين ليتى مو، ببر حال تم في بعي كوئى فيعله وقت يرتبين كيا-" " مهنی صاب ہاتھ سے جانے کا د کھ ہور ہاہے یا مینی ضالع ہو جانے کا۔" "ديكفي من شريف موسويل اورحريس آواره كردول والى ين، تعبك كت ين يروفيسر فنوركه نام ہاں علی کو ہر، کام ہاس کا لورلور چریا۔"علی کو ہرنے ہواؤں میں قبتہ چھوڑ دیا اور وہ مسرانی۔ موٹر یا تیک ہواؤں سے یا تیں کرتی ہوئی فرائے محرتی ہوئی جاری می این ساتھ سارے نظاروں

W

W

W

بجائے کو ہر کے عمارہ کود مکھ کروہ کچھ جرت میں جٹلا ہوگئ می اوراس کے اوپر عمارہ کا بارٹ کی ہوئیر سب کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہوئے وہ ہر طرح سے احساس ولا رہی تھی کہ وہ اس جاب میں انٹرسٹڈ ہے اور اس کام میں اسپے کوئی خاص دلچیں ہے، پہلے ہی دن اس نے کام کے بارے میں ذرالعصیل سے بات کی اور میل دیکھنے تلی، وہ اس کی کزن می اس کی طرح کام بانث کر حسوی میں مسيم كرك كرنى مى اور يورى توجه اور فيانت سے كرنى مى، وہ ايمان دارى ميں مى اس جيسى مى اور اصول میں بھی ،بس ایک تصاد تھا،امرت بھی بھارمبڑ کر لیتی تھی اورخواب بھی دیکھتی تھی، جبکہ اس میں رداشت اور مبر کا فقدان تھا چراس نے کوئی جواب بیس دیکھا تھاوہ زعر کی کوسادہ اور آسمان طریقے سے گزارنے کی عادی می ، کام اور آرام اس کی زندگی کے دواہم چیٹر تھے، جبکہ امرت اپی عجیب وغریب طبیعت کے باعث باد چود محلن اور کام کے بھی آرام میں کریانی می ،اے خواب کمال سونے دیے تھے، جوده جاتے میں دیستی تھی۔

"بيآپ جھے کہاں لے آئے ہیں۔" وہ سنسان ایریا تھا، رکشہ رکا تھاوہ اڑے اور ان کے اتر تے عى ركشه يعث يعث كرتا روانه موكيا تعا\_

' بيميرے پروئيسر دوست بين ، آ جاؤ، بان بيمميلا سنجالو'' آ ژوؤن سے بحرا تحميلا اسے تماتے ہوتے وہ چھڑی دروازے پر مارنے کے،اس دروازے کی بیل بھی خراب ہے اور اگر تھیک بھی ہولی تو وہ کون بیل کی آواز پر پہنچتا ہے، درواز و دحر دحر انا پڑتا ہے اور درواز و واقعی دحر دحر کررہا تھا جیسے تو شے کو

2014 عرائع 2014

"اورتمہارے بھائی کے کتنے نام تھے علی عثان عمر ،احد-"

"أن كالك على نام تما\_"

"میرے بھائی مجھے بلاتے تھے،ان کو بیرمارے نام اچھے لگتے تھے۔"

2014 مولاني 2014

W

"اب کهال بین وه؟" "بيبزيال يرى بين ،فرت بين ميرے ياس مرائبي موسم اچھا ہے خراب بين ہو كي چركل عي و لایا ہوں، سوی رہا ہوں فریج لےلوں۔ "وہ چمری اور ٹرے تکال کرآ ڈودھوتے لگے۔ "جہاں ان کوجانا تھا۔"اس نے کندھے ایکائے۔ اسب دیکھ لیا ہے میں نے رکنے کا بہانہ میں اب آپ جاکر باہر بیٹھے پروفیسر صاحب کے ساتھ "حميس كول چوڙ كئے-" كرى إداس أعمول من ايك محرقار مية بيل-"ال في المسين جرا عير-"ووميزير ناتليل كميلائ سور بابوگا كمهدريش تم ال كرفرائ تك سنوكى" " آوارگی ایک طرح سے اچھی ہے بچے اگر آوارگی کا کوئی اچھا سا مقصد ہویا پھر بے مقصد ہو، مگر "آپ کوکیے پیتہ کہ وہ سورے ہوتھے۔ جب بنده کمر لوٹا ہے تو بہت کھ بدل چکا ہوتا ہے، کمر کول چھوڑاتم نے؟" "وه ميرے پاس تب عى آتا ہے جب مجھے يا اسے ميرى ضرورت مولى ہے، وه رات مجر جاك جكا "بيسوال آب جھے سے يو جھ سكتے ہيں كيونكه آپ كر من جارون رونى كھائى ہے من تے كر كوئى ايا بنده حس كے كمر كا ياتى بحى ميں بيا ده جھ سے ايے سوالات كر دہا ہے، اس كى وج محى آپ ہوتا ہے اور آتے بی یا بچے سلا دیتا ہے یا مجرخود سوجاتا ہے، ایسی می قریش ہوں تو کویا وہ سور ہا ہوگا۔ "البيل آپ كى كيول ضرورت ب؟ اوروه محصے يهال كيول لائے بين؟" وواس كى طرف ويكھنے ہیں۔" توپ کارخ مجرم کی طرف تھا، پروفیسر عنور کی جانب۔ 'یہ کی تہارے ہاپ جیسا ہے ہے۔'' 'وہ مجمتا ہے کہ میں کچھ یا تیں بغیر جانے مجھ لیتا ہوں،اے بہت خوش فہیاں ہیں میرے بارے "يالكل مريم، من تهارب باب جيها بول، تم چا بوتو مير ب ساته روعتي مو-" " بھی نہیں میں ای بی کواس ورائے میں چھوڑوں گا، سوال بی پیدائیس موتا۔" پروفیسر میٹ "تووہ بچھے یہاں ٹمیٹ کرنے کے لئے لائے ہیں۔"وہ پیکی ہی ہیں دی۔ انادكرميز كاطرف كرى سيخ كرلائے۔ "توبتا عيل كيا الج كيا اب تك آب في مرع بارك على المن مل دحوكا باز مول على موناك "ميرادل عابتا بي من تم سے بہت يا تيل كروں مريم-كر بهاك جاؤل كي نفتري-"وه كيتي بوئ بنس ري كي-"آپ جھم مے کول کمدے ہیں؟" وجمهيل بينام پندي-"افسوس اس بات کا ہے کہ مہیں سونا اور نفذی مہیں جا ہے اور خوتی بھی اس بات کی ہے۔" " تفک ہے۔"وہ طنزیہ سرانی۔ "اوركس كويند ع؟" "جب زعر کی کا کوئی مقصد نید ہوتو زعر کی بوجد بن جاتی ہے، چھددن پہلے بی سیکما ہے کہ جینا ہے تو "مير بيخ كوبهت ليند تفايينام اور جي مي" دل سے جیو، کام کرو، کھومو پھروزندگی آٹھ ماہ دس دن کی توہے، کرتمہاری بی ہے ابھی سے ناامیدی۔ "اس سے زیادہ عجیب با تیس می بیں میں نے ادراس سے زیادہ حران کن آبررولیش ریمی ہے آپ کی کوئی بات مجھے جریت میں جیس ڈالے کی پروفیسر صاحب '' وہ مجنڈیاں دموکر مسالہ لگا کر چڑھا چکی می اب فراز کاٹ دی می۔ "اتی جرانوں سے کزر کر عی تقبراؤ آتا ہے، جو تقبراؤ تم میں ہے جو جھ میں، میں جھتا ہوں ماری نیلنگ ایک می بین ، کوئی طاش ہے آ محمول میں۔ "آب بھی آئیس شاس ہیں؟ مریس پر بھی جران ہیں ہوں۔" "ميرا مقصد مهين جران كرنا بركزمين ميرے يح، من تو خود كى سوالوں كى جيتو من برا ہون، طاقتس کوچکا موں، کمو کھلا موچکا موں، بدر ماغ بوڑھا بنہ جارہا ہوں، پہلیاں جیس بوج سکتا تو جمواؤں گا کسے اور یقین ہے کہ مروری میں اللہ میرے سامنے اتی پہلیاں جیس رکھے گا، معاملات آسان ہونے لكيس ك، كرآسان معاملات كوبعي ويندل فيس كريا رباء كرتم بناؤاب بارك ين، چرجوابات، "آپ کوکیما کے گا اگر میں آپ سے بہاں بیٹھ کر سوالات یا جوابات کروں، آپ کے کھر میں وہ عدا ( 204 ) مولای 2014

"تو محراب بين كوبلايس اس نام س\_" "اچھالطیفہ ہے۔" وہ قبقبہ مارکر ہس پڑے۔ "غصه بهت كرتى مو،ا ننا غصه نه كيا كرو بيخ\_" " (میرے یاس کھے کرتے کوئیں، خدا کی گوا تنادر بدر بھی نہ کرمے)۔"وہ پر برانی رہ گئی۔ "مريم كمانا بنائے كى اور ہم كما كيں كے جب تك ہم دونوں آڑو پھيليں كے اور خوب يا تيں كريں مع ـ" يروفيس مغور في تكالا \_ " إلى بالكل، جمع مرمه والجما كمانا كمائي " فنكار تقيل س آرونكا لنه لكار "بهت برایکانی بول میں۔" ووجميل منظور ب-" "بيربهلاوه تم اسے دي سكتي ميو مجھ تبيل كونكه چارون تمبارے باتھ كا يكا كمايا ب، الكليال چاك والس-"وونا ما يخ موع مي الحي مي-"آؤ مل حميل کن دکھا دول اور چزیں بھی۔" وہ آ ڈوؤل کا تعميلا افعائے اس كے يہے يہے FOR PAKISTAN

W

W

W

W

"برا لكے كا مرتجب نبس" وه آكه د با كرمكرائے تھے۔ " آپ سکاش کا شکار ہیں ،سب ہیں بلکہ،سکون میں نے صرف کبیر بھائی کی آ تھوں میں تیرتا ہوا ديكها، جواني ياورز كوسنبالي بوع إلى-" د كبير بهائى ،كبيراحمه جوعائب بوجاتا ہے۔" آ ژوكائے بوئے ان كى انگى كا يور چرى سے زخى بو ''اوہ بیکیا کیا چمری چلادی ہاتھ پر۔''اس نے انگی پکڑلی اور اپنادو پشدر کھ کرخون دبانے گئی۔ ''تم اسے کیے جانتی ہووہ کہاں ہے بتاؤ۔'' اس نے دو پٹے کا کونہ پھاڑ کر انگی کے پور پر کس کر " پہلے مجھے جران ہونے دیں کہآپ بھی ان کوجائے ہیں، پہنیس کون کون جانتا ہو گاان کواوران "فيل في الله الكمول سدر يكما تقالب موتي موت موت " " ہاں انہوں نے اپنے خائب ہونے کا تو نہیں مگر آپ کا ذکر ضرور کیا تھا۔" " وہ کیماں ہے مجھے اس سے ملواؤ، مجھے اس سے بہت یا تنمی پوچھٹی ہیں۔" ان کے لیجے میں مجلت "ووروانہ ہو گئے ،سرطیب،شایدوہ اب بھی لوٹ کرنہ آئیں ، آئیں پتہ ہے میں ان کو یاد کروں گ اوروہ بیں آئیں گے۔ "وه خالون جوم رسيده تين، جوم كين تين-" "آپان کو بھی جانے ہیں۔"وہ اب مسرائی سالن چو لیے سے اتار کراب آٹا کوئد سے لی۔ "تم محی تو جائتی مواوروه الرکی کمال ے؟" "جس کواس نے پناہ دے رکی تھی، جے علی کوہر ڈھونڈ تا پھرتا ہے، جس کے لئے پیکیاں لے کردویا تھا۔"اس کے ہاتھ سے آئے کی پرات کرتے کرتے پی تھی، تھوڈ اسا خنگ آٹا اڑا تھا اس کے چیرے پرآ "مں اس اور کی کوئیں جانتی ۔"اس نے دوسرے بی کھے اپنی جمرانی پر قابو پالیا۔ "پرتم علی کو ہر کو کیسے جانتی ہو؟" وہ ایک بار پھر بو کھلائی تھی۔ (جارى ہے)

W

W

W

m

\*\*

W

של יייין חונט כל פנ ש יט ל تال جان كے باتھ سے بزى كائے ہوئے چرى یرات میں جا کری می امال نے دال کر سینے پر باتھ رکھ لیا اور ایا جو ایف ایم موبائل پر بگائے (بلما) كے كانے يرسر دھنے ہوئے الى مو چول كوخضاب لكارب تنفي اتحد يول لرزا كدكال ير ایک کمی می لکیر چھوڑ گیا۔

W

W

W

m

"الي إلى آب كي توشادى بحي أيس مولى جوآب كروون كي باعث اس فاكلفاف مس طلاق نامه آتا-" كى في ياس آكرومشت ناك اعداز عن دوشت ناك أراؤنا تعشه مينيخ

'برمرامنحول، ہرونت ڈراے دیکو دیکو کوکر ورامد کومین بن لی ہے۔ " می نے حجث ایک ہنٹراس کی تمریر رسید کیا جس پروہ بکبلا کرتائی

الاسكياس جاسي " ليل .... كيل .... عن ني یوسٹ مین سے وصول کیا وہ جاک کیا لغافہ اینے سے کے ساتھ لگاتے ہوئے جموم کر خوتی کے ساتھ ایک بار پھر بے چینی ہے جیس کی کردان کی۔ "ارے بتا بھی دے کم بخت نہ تو یہ تیرانی اے کارزلف کارڈ ہوسکا ہے کونکہ اس کارزلف تو كافي دن يملي آيا تماجس من يجيلا ريكارو قائم ر کھتے ہوئے تو نے الفش میں سیلی بھی کی اور اب اس كا امتحان وي كر پيتيس مبرول سے یاس بھی ہوئی، ارے سے الل تیرے مرحوم دادا کی کوئی کم شدہ، پوشیدہ زمین کی رجشری تو جہیں، بعاجی ہوسکا ہیں تال کہمروم نے ہم سب سے اوشیدہ کوئی زمن خریدی مواور موت نے بتانے كى مهلت عى نددى اوراب كى نيك اورايمان دارمتی نے رجشری کے کاغذہمیں جھوادیے ہوں مروم کے بہت سے کارنامے بظاہر پوشدہ عی

ہوتے تھے مین جب بن ج مناتھ او بورا بی و کمدی لیا تھا۔" امال نے طنزبیاعداز میں تا 8 جان کومتوجہ کرتے ہوئے اصل میں ایا کے کوئل كرارائي تفتكوكي-

" إل اين ساتھ والى قبر الاث كروائي محي ایا تی نے اٹی چھوٹی بہد کے نام کہ خوب کررے کی جب ل بیٹھے کے مردے دو اور اب انظار سے اکا کرخود عی قبر کا الاث نامہ مجوا دیا کہ پاری بهواب آجی چکو-"

اس سے چیتر کہ امال اور ایا کی بدریکی ( جلی کی) باغی حربدآب کے کانوں میں رس محوصیں میں نے جلدی سے ای انٹری ماری اور آب لوکوں کی توجہ پھر سے خود پر فو کس کرتے ہوئے خوتی سے لرزنی مرجیتی آواز میں ایا جی کو

"اہائی ..... ہائے اہائی ..... ید علمے ایک مشہور ماہناہے میں میرا افسانہ شائع ہوا ہے انبول نے چھلے ماہ شے اور انا ڈی رائٹرز کو لکھنے کی دفوت دی می ، دیلے اس ماه کا رسالہ بحق میرے افسانے کے انہوں نے مجھے بھیجا ہے، ایا بِي ، اما حي آپ كي لائق قائق ذيين بني رائثر بن کی ہے انہوں نے خود عی توک ملک سنوار کرمیرا افسانه شالع كرديار"

"لين محودا يها ژادر كلي .....رائر" (عيها کالفظ تانی جان نے بھٹکل این زبان کی ٹوک م رو کتے ہوئے کہا) اور پھر یا لک جیسی سزی بناتے كے تصول كام من جت لئيں۔

" ہونبہ ان مورتوں نے اپنی صلاحیتوں کو جائے بغیرساری عمر یا لک کے ایک ایک ہے کو یفتے اور کافتے گزار دی۔ " میں نے ترس کھاتی ايك تظرتانى يرؤالى اور بثالى \_

"مونهه على سوتمرول

ر بھاری می اوروہ والی اے مرے کی جانب

" إے كى بائى آب دائٹر بن كئيں -" فى نے مارے یاس آ کردسالہ اباتی کے یاتھوں اعتے جرائی سے بوجمااوراباتی بس اسے کورکر

"لكن آب رائز بن كيم كيس؟ ويحط كل سالوں سے ایسا کھے بنے کی وصفیں تو نا کام بی موتى چلى آ ربى بين اس دفعه كامياني كيسي؟ " تمي نے رسالے کے معول کو ملتے ہوئے تیمرہ کیا نالی جان کی اکلونی ، منہ مین اور چھونی بیٹی سے الی بات كى عى اميد كى جاستى مى-

" حمى جان من رائش كل ين بلكه مول، يه ایک ایک ملاحیت ہے جوخدا دادہولی ہے میری پیدائش کے ساتھ بی اس ملاحیت کا جنم ہوا۔" یں نے اس کے طرکونظر اعداز کرتے ہوئے زم بكه من شند عقار لج من جواب ديا-

"ابوي من قو مرف تجے پدا كيا تما تیرے ساتھ کی اور کاجنم تیں ہوا تھالڑ کی کیااول ول بن راق ہے۔"المال نے كرے سے برالم موكر كويا مجه يرعى يانى اعديل ديا-

"امال آپ سے بات بی کرنافضول ہے ابا ئى ..... آپ تائے ئال يہ سى يوى كاميالى ہے۔" میں نے ایا تی کا جوش میں امال کی طرف محوري ماركر كتدها بلايا اوراياتي جودوباره الي مو چھوں کو کالے کرنے کے تنے میرے کندما بلانے بران کا ہاتھ ایک بار محرال کیا اوراب می ليردوسرى كال يرخمودار مولى\_

"بول يوى بات، يكا جان كا يورا منهاى يدى بات نے كالا كر والا ب، يس بيا جان اس ے منہ صاف کریں میرا مطلب سے جو دونوں كالول يرخط استواطيخ كياب اعدمان كى

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

كوشش كرين-" تى نے جلدتبره كرتے ہوئے ا بنادویشه می آباحی کی طرف بر حایا۔ "جل کری" میں نے دل میں برار دفعہ کا

W

W

C

ديا مي كوخطاب د برايا-"ال بھی بہت ہوی بات ہے میری بٹی رائٹرین کی ہے کم از کم اب اس کا شوق اور جنون مرف كاغذ اورفكم تك محدود رب كاباني مشاعل ك طرح بم سب كوتخة مثن بين بناير عا" ايا

نے این گال برقی لکیرمٹاتے ہوئے کہا۔ " في كما بيا جان، حيلى دفعه أنيل شيف ینے کا شوق موا تھا اور لبنائی ، ایرانی کھا لوں کے نام ير بدحرك الموي نما كمات مين كمات یوے تھے اور اس سے چھلی دفعہ بوعشن کا شوق موا بورے مطے کی لڑ کیوں کو جھ سمیت بال کاٹ كرير كى كوترى بنا ۋالا اورالنا سيدها ميك اب کر کے چ ملیں ،سامنے والی روا آئی کا دہن میک اب ایسا کیا کردولها کا محوثلمث انفانے کی در می دولها كا بارث مل اور دلهن يوه موت موس كره كئ، الكلے دن آكر خوب لتے لے كر كئ ميں امارہ باتی کے، اور اس سے تحصلے سال سلائی کا شوق يرها تماجب وكي جان كاسوك كالسية

"انوه حي جي جي كر جاد وه تو بس ميرا رجان میں تما امتان سے فراغت می تو ایے بی ٹائم یاں کرنے کے لئے مربہ و ڈائجٹ میں ٹالع میراانسانہ کی کی کرکہ رہا ہے کہ بھی اصل صلاحیت ہے میری میرے اعد کی وائٹر اے ماہنامہ والول نے محوج تکالی۔ "مونے کی کان کوجے تو مجمعاصل جی

ہوتا۔" امال نے تانی جان کے ساتھ یالک بناتے بات کاٹ کرایک بار پھر جملہ پھینگا۔ "ارےآپ کیا مجدرے ہیں دائر بنا ہی ابوی ک بات ہے وہ وقت اب رائٹرز برجیس رہا

حدا (209) جولاى 20/4

حب (208) جولای 2014

"ارسلان سے م سب لوگ بس ایک بی جعث ميرے باتھ سے ڈائجسٹ ليتے ہوئے یا تی کر رہے ہو چ میں اگر میں ادب بیند " ي والا " من في افسانه تكال كر کرانے ش پیدا ہوتی ہوتی تو آج میری ح معنوں میں قدر کی جاری ہے، مرافسوس کراللہ والجسث محمايا "محبت پيول بين-" واه واه كيا نام ركها میاں نے ایس چواس اولا دکودی بی میں کمروہ ہ اور وہ جوہر النے سدھے موقع پر جھے سے ا بني من پيند كے والدين كا انتخاب اوپر بليتھ كر مول لے لیتی ہو کوئی کا پھول تک ہیں بھتی۔ تنكے اور پھران كے آئلن ميں قدم رنج فر ماسكے۔'' ارسلان ایک بار پر پٹری سے اترنے لگا لین "اقسوس كديد جوانس والدين كوجي ييل دى كى، قيرادب بينداتو بم سب بحى كانى بين بدول محاے پڑی رچ مانا آنا ہے۔ " بير جاري كماني جيل ب مجمع معلوم ال كاكتاادب كرتي بي-" "اوكاوكين بهت خوش بول كديرى كمر ش مرف تم اردد ادب كا ذوق ركع مو جلدی سے انسانہ بڑھ کر اچھا اچھا تبرہ کرو دوست، میری کزن اورآه، میری مقیتراب رائشر ہاور یں بے صد خوش ہول کہ چھی سر کرمیوں تہاری تعریف میرا حصلہ برهائے کی اور مجھے الجعاجعافهان لكنع يراكهائ كاجلدي يدمو ك طرح تم محد سے التے سدمے كام ييل من جار صفح عل قرے۔" كرواؤل كى، ويس بحص حماري بيربات المحملاتي جب تک ارسلان افرانہ پر حتا ہے میں ہے کہتم فارغ اوقات میں بالکل فارغ بیٹے کی آب کواینا محضرسا تعارف کروا کردی مون اس قائل میں دماغ کو بالکل خال میں چھوڑنی ہو كمرين مجه سميت عجيب وفريب لوك المح إل شیطان کے لئے حالانکہ وہتم سے پناہ بی مانکہ ہو تایا تی اور تانی جان جن کی جوڑی الف تون کی گا۔" آخری جملہ کائی دھیرے سے ادا کیا حمیا تھا ہاں می تون تایا کی ہیں اور وجہمارا دن ایے مريس نين ليا-ميدين ستورير بيد كرارسلان كوكا كول كومطلوب "ارسلان کے بچے۔" جواب میں میرا مکہ نسخه يردوائيال يجيخ كالحراني كرناب ان كديددو اس كيازوير يثالازي قا-ى بي جي بي ارسلان اور كي" بي دوى اليهي" كا "بال الله باك الداف الداوى كالمال مقولہ ان برفٹ ہے اور میری امال کے بقول شرم كرو، يكي جان تجاراب جلدين كي ويوده " بجدایک می سیل اچھا" یعنی کہ میں میری امال مبق روین کردے، کیا جان کے بیل تہارے، ابا کی جوڑی بھی الف تون کی ہے اور اس میں ابھی تو معلی ہوئی ہے بچاتو شادی کے بعد ....." نون (ہا میں بالکل تھیک جانا آپ کو کیے پید ارسلان نے بوی نی مورتوں کی طرح کال سیتے

جين ابآب أي ايك عظيم دائر سے كندے مندے ہے برتن دھلوائے لیس اور اس کے حسین ، کول اور تادر خیالات وتصورات کو یا لک کی منڈیا میں جمونک کر کھوٹا لگوئے کیس اے موجودہ دور کی ماڈرن چیلیز خان اماں ہم خود پر سے مہیں ہونے دے گے اس وقت تو جھے ایک سے افسانے کا بلاث بناتا ہے آمہ ہوری ہے میں وائل روم جا ری ہوں ایک وی واحد جگہ ہے جہال پر مجھے ظالم دنیاؤسٹر بہیں کرسکتی۔" آخر میں بھی ایے والدين كى اكلولى توريتم مى السي بالنس كرنا توجي ميس مين افي ناقدري ديكه كرفوراً واش روم كى جانب پیش رفت کی سی جانے وہاں بہت اچی آم ہونی ہے، آئیڈیاز کی آپ س طرف دھیان وے کرناک پر ہاتھ دھردے ہیں۔ "لوایک نیا درامه شروع آکے بی کام کاج

كى مين اوراب بالكل بى كى كام سے-" امال نے ماتھ کو پکڑے بربرانی۔

"جھوڑے چی جان اسے لائے یالک دے میں ایکالی موں۔" کی نے یا لک کی توکری کی جانب ہاتھ برد حایا اور میں بیرسب دیکھتے واش روم کی جانب چل دی۔

"ارے آپ لوگ کدھر میرے میجے آ رے ہیں جائے این وکھ کام نیا آئے تب تک میں کہانی کا بلاٹ سوج لوں اب تو سب کھر والول كوروز واش روم كے باہر ميرا انظار كرتے ہوئے خود پر جرا کنٹرول کرنا پڑے گا۔" \*\*\*

" كي اماره تم رائتر بن كي جو؟" بيه جمله خوش يا جرت برے کیج میں بیس بلکہ کافی کرب تاک اعداز من اداكيا كيا تعا-یں اوا میا میا ہا۔ ''یارتم انسان نیس بن عتی۔'' میرے اقرار

ے ملے ایک اور جملہ اوا ہوا۔

كهميلا بوسيده تحيلا كنده يرؤال بس مين موده لئے بے جارے کموضے تصاور چندرو بے کھر لا کر بیوی کی تعن طعن ننتے زندگی کی گاڑی بٹا پیٹرول کے قلمنے کی کوشش میں آخر کارجب دق كے مریض بن كراس دار فائی ہے كوچ كرجاتے تے اور کھر والے سکھ کا سالس کیتے تھے اب تو رائر لا كون من كليات إيك آده والجست من وهماکے دار قبط واریاول لکھ لوتو اچھے بیسے مل جاتے ہیں اور اگر کسی ویلے چینل کے نکھے ڈائر مکٹر کانظراس ناول پر بردھ تی تو مجھو نیارے وارے ڈرامہ لکھنے کے بیسے ایک اور شمرت الگ مجرمیرے انٹرویو چھے کے، کی دی چینلو بر دو دو منوں کے ٹارچ مارنگ شوز میں بلا کر میرا انٹروبولیا جائے گا۔"

W

W

W

m

"أور ناظرين و قارئين كے مبركا امتحان مجمى " حمى في يات كافيح موع جلى مكرابث كساته مراجله مل كيا-

"ارے بیٹا میاغروں والی ٹوکری سرے إناركر فيحركه دے، تي جل كي اولا داب جاجا كر پئن میں کب سے رکھے برتن دھو پھر آلو یا لک مجمی یکانا ہے۔"امال نے طنز کا تیر مارتے ہوئے ا پناهم صادر کیا۔

ابانے ایف ایم پر کے گانے کو ممکناتے ہوئے بلٹ کرامال کو کھورتے ہو چھا۔

"آب کو۔" امال کے صاف سیدھے کورے جواب برایا اثبات میں دھیرے سے سر ملاتے ہوئے گانا سنے اور منکنانے میں مشغول

بنائے دلائے کے، £ 213 نيال نيال تاكل "افوه بهال تو ممرك مرقى دال براير محى

عندا (210) مولاى 2014

يرمونوسي كيا لكما بيم في" ارسلان في 2014 مرك 2014

ہوئے ایے شرارلی کیج سے جھے تاؤ دلایا اور

مرے خطرناک عرائم بھانتے ہوئے ورا سلم جو

"اجما دكماؤ كون سا افسانه بي تمارا ذرا

اندازش باتحا الخائے۔

FOR PAKISTAN

طا؟) مرى الى إلى وجد مربية كرجه يرهم طانا

ہے میرے عزیزی جان ابا جان وکل میں اور جو

در کت ان کی کھر میں امال کے ہاتھوں نی رہتی

یں وکی شاید عدالت میں نے کے ہاتھوں ان کی ،

ال بيخ قسمت اللي موتوي مقدمه جيت ين

W

W

S

t

C

الجي كتابين يرفض كماعاوت ڈا کیئے خارگذم . ..... 🖈 دنیا کول ہے ..... 🖈 آوازه گردکی ڈائری ..... 🖈 ابن بطوط ك تعاقب من ..... الم طلتے ہوتو چین کو چلئے ..... 🏗 تگری گری پیرامیافر ..... 🌣 خطانشاتی کے ..... ا بتی کاکویے یں ..... ☆ ماندگر ..... ☆ دل وحتى ..... آپے کیا پردہ ..... 🖈 ڈاکٹر مولوی عبدالحق تواعداردو ..... انتخاب كلام ير ..... ڈاکٹر سید عبداللہ طيف نثر ..... تلا طيف فزل ..... طيف اقبال .... لا جورا كيرى، چوك اردوبازار، لا بور نون قبرز 7321690-7310797

W

W

W

C

تمی کوائی کہنی سے شہو کا دیا۔

"اقوه بيد عن جول ارسلان بماني تبيل جس کی چلی تم کہدیاں مار مار کے توڑنے کی کوشش کرلی رہی ہو باتی اورویے بھی بیش الی مہندی بر گانا میں گاری بلکہ تم دونوں کی مبندی برگاری ہوں۔" کی نے ای دائیں کیلی کو سہلاتے موع جريز انداز جمع اطلاع فراتم كا-

"اور ذرا شرما كرم جمكا كرميموكي فوي كے مارے كيے ويدے تحار تجار كراردكردوكي رى مو چى جان كى نظر يرد كى تو اللهى خاصى جماز کھا لے کیں ۔ " تمی نے جھے ہے کہنی کی چین کا

" إلى خود تو جيم سر دبائى كى بيروكين فى بری شراری مونال "میں نے بھی ادھارر کھنا مناسب بين مجما-

" ا نیں برآپ سب کول جرت سے والني ياليس سر بلات جم دولول كى باليس س رے ہیں اتی کرسیاں خالی بری ہیں جلدی سے سنبال کر بیٹے جائے اور ہاری مہندی کی رسم کا انجوائ كرع كياكها آب توميرانيا افسانه يزعنه کی ال ش من چرمرے کر چے آئے ہیں کہ مجیلا دو ماہ سے امارہ علی کے نام کی رائٹر کا کوئی افسانه والجسك عن شالع كيل مواء بس بيجي ایک الگ عی داستان ہے والح علی در علی مبتدی ك رسم ادا موجائ بدلوك عجم الكاكر كرك میں رکھ آئے الوہ خوتی کے مارے النے سیدھے الفاظ مندے تک رہے ہیں میرا مطلب ہے گانا باغرض كى رسم مو جائے كر يه سات مولى سائنس جھے مرے کرے میں چوڑ آئے کیں وہاں پرآپ سے آرام سے پات ہوگا۔" "بال وش كبدرى مى كدينا تو رائزها بحصاور بن كى داين (بائے دائن بنے كا جى براحرا

بیا نسانہ پڑھ لیا تو میں جو باہر لکاتا ہوں ان کے ہاتھ لگ کر متاثرین میں شامل ہو جاؤں گا۔" ارسلان نے دانت کی اے۔

" بمانى يى جان كبررى بن، كن شرىكانى خند باورآب كو خند لك كي توميد يكل سنوركي دوائیاں آب کوخود معافقی بڑے کیں جوایا جان مہیں ہونے دے کے ایک کولی کا بھی نتصان منقور قبیل البیل اور ان کی دختر نیک تو لکژ پھر مضبوط بیں کی چرکا اثر میں ہوتا ایکی باتوں کا، الجي تفيحت كااورنه شنذل كالبذا اعرآ كركمانا کمالیں۔" تی نے برآمے میں کمڑے ایے ديدے مماتے ہوئے مكراتے ہوئے امال كا پیغام پینجایا اور میرے دل کھلسایا اور واکس بلث

"چکواماره اعدر چلتے ہیں۔" ارسلان نے جبث كر عبوت بوع كهار

"ميس تم واؤيس الحي الى في كمانى ك بارے مس وجوں کی آمد موری ہے۔" "اوكايزيودش" ارسلان كندهم ايكنا

سنسان محن میں اکملی بیٹی باہر کوں کے بھو تھے، جیت پر بلیول کی ٹرائی اور کیاری میں جيئر كي آواز سے مجرا كرساري كماني كا ياك بحول بمال کی جھے و لگ رہا تھا کہ بی این سے اما كى بحوت الل آئ كاش او جارى مول اعرر آب جی این کر مدحارے۔

مہندی لگا کے رکھنا ، ڈولی سجا کے رکھنا مجھے کینے اوہ کوری آئے کے تیرے جا شاوا اوئے اوے شاوا اوے اوے "اوے اوے ، کولوشرم کرتی ای مهندی رخودی گائے جاری ہے۔" میں نے ساتھ بیکی

( کرم بچارے کی قسمت انجی ) کمر کی مصیب المريس على ربياس لخ إيك سال على مرى ارسلان کے ساتھ متلنی کر دی گئے ہے بس اب حی كرشة مونى كى دريدايك عى ساتهدارملان مجھے کی اور اس کے ان کو نبٹا دیا جائے گا معیبتیں ایک دوسرے کے ملے ڈال دی جائے کیس اور الله كاشكر ب كه ميرى اكلولى تقد كا رشته دوريار كرن كرماته طع ياچكا إدراب دولول جانب سے بلکہ جاروں جانب سے شادی کی تاریاں ہوری بیل اور ش مین اروعلی کے بارے میں تعمیل کے ساتھ اب آپ میرے آنے والے انٹرو پوز کے ذریعے بچھے انچی طرح جانے رہے مے جس میں، میں قلسفیاندا عداز میں بتایا کروں کی کہ بھین سے بی جب بچیاں گڑے كريا كميلنه كا حول يالتي بين من مرزا عالب، دامن ،مومن كوير مناكا شوق يال ري مي (الك بات ہے کہ آج تک الیس میں پرما بی کھ اشعار اور ادھر ادھر سے نام بی من رکھے ہیں)

W

W

W

m

''امارہ کی بچی ہے تو تم نے سامنے والے ظغر اورساتھ والی سونیا کانیا طور محبت نامدلکھ ڈالا ہے اور نام تک مبین بدلا ظفر کو جب مونیا کی یا چ بھائیوں نے کٹ لگائی تھی وہ بھی لکھ ڈالی ہے بدلے میں ظفر کی امال نے سونیا کے بارے میں جولن ترانيال كيميس دوجي جول كي تول للمدوالي میں اگران میں ہے کسی ایک نے بھی بیافسانہ یڑھ لیا تہاری خرجیں۔" ارسلان کے بلند بعرے میں جو آپ کے ساتھ کو انٹروبو تھی،

" ال تو رائٹر این اردگرد کے ماحول سے عامتار ہوتا ہے۔"میری کردن اکڑی۔ "اور جوسونیا کے بھائیوں یا ظفر نے تمہارا

عد 2014 جولاني 2014

المنا (212) مولاي 2014

آتا ہے بدے قرے اٹھارے ہیں سب آج کل میرے) دو کیاہے کہ س کی انو کھے اور اچھو تے موضوع يركوني كهاني لكسناجاه ربى مول تاكدايك دم سے بی مشہور موجاؤں دو ماہ سے اس الحجو تے موضوع كى تلاش ش خوار مورى مول جب تك آب کے ماس بورامشاہدہ اور ممل معلومات نہ ہو آب اللي كمالى لي المرسطة إن تب جماعي نازك صنف ہونے يرقدر باقسوس سا موالوكا مولی او جب جا بتی ادهراده محوم کرخوب ساری متعلقه معلومات عاصل كريتي اورتب عي مجصايي اتی قابل رائرز کوخراج محمین پیش کرنے کودل جابا تم بہت ی رکاوٹوں کے باوجود اتنا اجما اور مل من بين اب ديلي ايك دن بين بنائ جوے يركماني لكھنے كا خيال آيا افسوس كه دور زدیک تک مارے خاعران میں ایک جی جورا موجود میں جس سے میں اس کی کیانی س سلی (میرے بلندآواز افسوں کرنے پر امال کی چیل نے سیدها میری مرکا نشاندلیا) اورائی کرن کی شادی بر جہال چھ جودے اینے من کا مظاہرہ اندرون خانه خواتين كرمامة كردب يتع بجمع ائی کبانی کا مواد اکشا کرنے کا سبرا موقع ف کیا میں نے ایک مریل ی ست الوجود لاکی میرا مطلب ہے ججڑے کو اینے یاس بلا کر اور سو کا توث د کھائے اس سے اس کی داستان من جا بی تو بانی سب بھی تالیاں بجاتے اور اپنی بموعری آواز مل گاتے میرے اردرد اسمے ہونا شروع ہو مے، المال نے برار روبے دے کر جان چرالی ادر كمرآ كرجوهيم خطابات سے نواز واد وآب نه ى جائے وا چھا ہے كى كى طرح بس بس كرآب کی آ تعین جی تم ہو جائیں گی، ایک روز دروازے پر صدا لگانی بھکاران سے جو اس کی داستان سنتا جای تواس نے اشارہ کر کے ارد کرد

W

W

W

m

اين ما نكنے والے بجول كواكشا كرليا اور جوانبول نے اللے کا صدا میں لگا کرآفت کالی سورویے دے کر بھٹل کیٹ بند کر کے میں نے اپنی جان حجرانی امال اگراس دوران آ جاتی تو سویے ميرا كياحشر موتا-" مارے سامنے ایک کور باز انگل رہے میں ایک دن خیال آیا کہ کوڑ کواستعارے کے

طور يراستعال كرت موئ آزادى كى ايك كمانى

للحى جائ للذاروز شام كوجيت يرجا كركيوترول کی جال ڈھال کا مشاہرہ شروع کیا اور تیسرے بی دن جاری چیشی حس نے گڑیو ہونے کا احساس دلایا وه منج کور باز انگل مارای محور محور كرمشابره كي جارب تحان يراوراني كهانى كے خيال يرمنى والتے ہوئے بوبداتے منج يطي آئ اب آب عي متاية رائر كي زعر كي اس قدر شوارے آپ لوگ تو چند محول میں کہائی يده كراسا الجم يابرك كاستدد عدالتي آب کیا جائے ہم رائٹرز کس مشکلات سے دو جار موكرايك كماني كريركريات بي اورجناب يدلود شیڈیک والے بھی امال سے بل کئے تھے رات کو جب بھی لکھنے کی آمد ہونے لکتی اور لائٹ مگئے ہونے یہ ہم موم بن کی روشی میں کاغذ پر آڑھی ر محل ليري منع الله والالاك ميكاريدي " آعے عی خدانے بس بورا بورا رکھا ہوا ب اور سے اعرفرے میں لی کرنظر موا کر لبورے سے منہ پر عیک جا کر بیٹے جانا رحم کھا ارسلان بر۔ "لوكرلوبات اس دل بطے جملے كے بعد کون کی آیداورکون کی کہائی جل بھن کرسونا بی

ہوتا تھاسوہم ویں کرتے تھے۔ اجي ماري اچھوتے موضوع کی تلاش کی مم جاری می کدامال نے میری اور ارسلان کی عمراری کی اور پھر مجھے اس کھرے رخصت

اور یوں ہم رائٹر نے کی بجائے دائن بنادیے گئے كرائے كى الى شانى كەجبىت بيك بياه كرتے ہوئے آج میری مہندی کی رسم ادا کی جا رہی ساتھ میں ارسلان اور می کی جی ہے، ارے بھی الجع اور اچوتے موضوع کی میل معلومات کے ان کی جی تو شادی موری ہارسلان کی مجھے ساتھ علائی ہے ملتے می ایک کمالی محرکادی ہے اور کی کی اینے دو اے سے آپ امال کی طرح اورآب بھی نہ بھی امارہ علی کے نام سے اکسانہ جيم كول مورد بين ال بات يرض جب جي کونی بات یا کام کروں وہ بیشہ بتی ہیں اللہ نے سب ولحد تھے دیا موائے محل کے اور یہ کہتے ہوئےان کے چرے کے جوتاڑات ہوتے ہیں وين آب كول إن جراصل موضوع كاطرف آتے ہوئے اس روز على ارسلان كو ليرے اس بات يرقال كردى مى كدان كل ايك حراد ير عرس منايا جاريا تحااور ميله كااجتمام تحاجس بي سرس بحي للي موني مي وه مجمع تين جار روز تک مرس والول علانے لے جاتا رہا کہ ش ان سے معلومات اسمی کرے کہائی لکوسکوں

بتائے بھلااس میں اعتراض کا جواز کیا مربائے

ری میری قست ارسلان تو میری دبانت مجرے

ولائل سے قائل بھی ہوجاتا مرامال کی من کن کی

حبث ابا كرمام عام جاكر مرا درادً نا نقشه

ميرا مطلب مير عمقمل كا درادنا تعشدايا

مینیا کدایا سے بال کروا کر بی دم لیا کراوی تو

اسے شوق کے ہاتھوں کوئی جن جرمائے کی اور

اس سے ویستر کہ تاتی جان کا دل ائی ہونے والی

بدے اس کے کروٹوں کی بناء پر کشا موفورا

شادی کرے بلا ٹالے شادی کے بعد کرستی اور

بال بجول (بائ الشرم التي) على الجوكر بدرائر

بنے کا بھوت اڑ جائے گا اب بھلا بتاؤم عیتر کے

ساتھ مرس جانی خوب کے کی بیرسب جملے

يرآمے مي كورى الى اى جيسى من كن كى

عادت لئے تی نے سے اور بعد میں مجھے سائے

عادت تھے لے ڈولیا۔

الچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈا کیئے اردوكي آخرى كتاب ..... 🖈 خارگنی ..... دنیا کول ب ..... ↔ : آواره گردی دائری ..... ت ابن بطوط کے تعاقب میں..... 🌣 طع موتو جين كوطئ ..... ١٠٠٠ ا ترى ترى مراسانر ..... 🖈 نطافای کے ..... بتى كاكركوچ من ..... \*\*\*\*\*\*\*\*\*

كين آپ قرندكرے مارے اعد كارائر اعراق

كرجاك الخاب البيل سونے كالب أيك

ذالجسث من ضرور يزه كر لطف اندوز بو محيح تب

تك بر ماه والجنث يدع اور مارے معظر

رياور بال اكرآب بحي جميل كوتي موضوع لكه

كري وياوال على كونى حرج كيل يصي على

قارع دماغ من آمد ہوئی لکھ ڈالے مے بلکہ اس

سلط من آب ميرى مددائ خطوط كودريع

الجيئ كا اوراب من اين اعدرك رائم كودوباره

موتے بیں دولیا کی اس کے لئے برر کاوٹ کوجور

كرك افسائے لفتى ربول كى يد مرا آپ سے

W

W

W

a

S

0

S

t

C

O

2014 عرب 214

منا (215) جولاني 2014 منا

موجود براؤ کی کے جرے براکھا ہوا تھا۔ " تمہارے استے ہندس سے بندے کے "ادنبه صابه جوخوشی تنهارے سامنے کھڑی ہاے دیکھ کر بھی مہیں لگاہے کہ اتا اسارٹ

W

W

W

ساتھ کا لج آنے کے بعد بھی خریت ہوسکتی ہے كيا؟ ويسے كى كى بناؤ خوشى بيدا تنا فيدشك بنده کون تھا کزن ہے کیا؟" فائل ائیر کی صانے تجس برے لیج میں وہ سوال کیا تھا جو وہاں

مندسم بنده اس كاكرن موسكا بي؟" رمشايزاد



"آب كب والى آئے اور يتايا كول بيل او ہال کیے ہیں آپ؟" تا برتو رقم کے سوالات ال كى تيز تيز چلى زبان سے ادا ہورے تھے، خوتی اس کے چرے سے طاہر ہور بی تھی، کیونکہ اس دنیا عل موجودوہ چندلوگ جن سے خوش بخت ابراہیم کی بنی تھی شاہ میراخشام بھی انہی چند لگنے يخ لوكول من آتا تقار

"اف ات سارے سوال ایک ساتھ چلو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔" کہ کر شاہ میر قے گاڑی پڑھالی می۔

公公公 . "خوی" کالے کے بڑے ہے گیٹ ہے ساہنے شاہ میرنے گاڑی روکی تھی، وہ ایک بار پھر اس کاشکر بیدادا کر کے اثری می اور ابھی بمشکل دو قدم على جل محل محرب يتي عداه ميرن يكارليا تھااوراس پکار پرخوش کے ساتھ ساتھ چداورسر

"بيرائي فائل لے جاؤ۔" شاہ مير نے آساني ريك كى قائل اس كى جانب يو حال مى \_ "اوهينكس-" فائل تتما كروه واپس مزاتما، وه چندسکینڈز وہیں کھڑی رہی پھر کیٹ کی جانب برحی می اس جھکائے فائل سینے ہے لگائے وہ اعدر داخل ہوئی تو کیٹ کے پاس موجود دوستوں کے جمر مث كوائي طرف متوجه ما كر محكي محي\_ " خريت؟" اس في ايرواچكات يوجها

Joseph Winder John State ا عود ک لاجری ایشر بنا

> كلالي بهيكتي مولى ترو تازه ي مح مي وه سفيد بور نيفارم بين بلكا كلاني دويشه شانول يه سیٹ کے کندھے پر بیک اور سینے سے فائل لگائے منظری کھڑی می سامنے کالونی کی سوک ملى بلى وهند مل ليلى ويران يوى مى روسك واج ير نكاه وال كراس في إيك بار مرتويش برى نظر بند كيث ير دالي مي مي تا فير باوس كا كيث كحلا تحا اورسياه كرولا بابرتقي مى اوركارى ك يجه يجه امثال بمي"خوى" ساه شال ليخ سول سول كرتى امشال في است يكارا تعا-"كيا مطلب تم كالح ميس جارى؟"اس

W

W

W

m

نے متکوک نظرول سے اس کے طلبے کو و مکھتے "اونهول ميرى طبيعت تُعيك نبين اورتم

عاچو کے ساتھ جل جاؤ۔" وجدادرمشورہ دونوں ساته ساته تق

"كون سے جاہو؟ كيے جاچو؟ كس كے عاچو؟" حرت ے آمس پٹیاتے اس نے امثال كو كهورا تها\_

"ميرے ڇاچواليں لي شاہ ميراخشام\_" امشال نے جوالی کھوری سے نواز تے چیاچیا کر کہا

"شاه مير لا بور ع آ كي؟" خوشى نے جوش سے یو چھے ذرا سا جھکتے گاڑی میں جمانکا تھا، جوایا شاہ میر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، وہ امشال كوہاتھ سے كذبائے كہتى فرنث ڈور كھول كر

حيدًا (216) مولائي 2014

روحید چا ہی کی بہت قریبی دوست کی بینی اوران
کی ساری فیمل ہے آگاہ تھی، رمشا کی بات پر
ایک لیے کوشاٹا چھا گیا تھا اورلڑ کیوں نے خاص
حیرت ہے رمشا پر ادکود کیھا تھا کہ آج کوئی خاص
دن میں تھا جب رمشا نے خوش بخت ایراہیم کے
منہ لگنے کی ہمت کر لی تھی ورنہ عموماً ساری قائل
مزید لگنے کی ہمت کر لی تھی ورنہ عموماً ساری قائل
موقعوں پر وہ منہ بھٹ بی بین اچھی خاصی بدلحاظ
میں ہو جایا کرتی تھی ، مگر آج واقعی کوئی خاص دن
میں ہو جایا کرتی تھی ، مگر آج واقعی کوئی خاص دن
میں ہو جایا کرتی تھی ، مگر آج واقعی کوئی خاص دن
میں ہو جایا کرتی تھی ، مگر آج واقعی کوئی خاص دن

W

W

W

S

0

m

"اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے رمثا، مائٹ مت کرنا کرتم مال مشعل او بامد کی چھوٹی بہن گئی ہو اور بھی تم لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟" رمثا کو ایک بی وار میں جاروں شان حیت کرکے وہ صباو غیرہ کی طرف مڑی تی ۔ شان حیت کرکے وہ صباو غیرہ کی طرف مڑی تی ۔ شاتھ کالج آنا ہے؟" ماریہ نے اپنے چھوٹے ساتھ کالج آنا ہے؟" ماریہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے اور کروایا تھا۔ چھوٹے الی کی پی کتے باور کروایا تھا۔ " یہ اس نے اطمینان سے بیک میں باتھ ڈال کر بیل ٹکالی تھی مجرد پر اتار کر مند میں باتھ ڈال کر بیل ٹکالی تھی مجرد پر اتار کر مند میں باتھ ڈال کر بیل ٹکالی تھی مجرد پر اتار کر مند میں باتھ ڈال کر بیل ٹکالی تھی مجرد پر اتار کر مند میں باتھ ڈال کر بیل ٹکالی تھی مجرد پر اتار کر مند میں

" چاچوامشال کے اور ساتھ تمہارے سب خیر ہے تاں؟" رمشا کے لیجے میں موجود حمد اے ایجے میں موجود حمد اے ایجے خاص اطمینان میں جنلا کر گیا تھا۔
" اب تم لوگ جو چاہو مجھو میں پابندی لو تہیں لگا گئی۔" سابقہ لیجے میں کہ کراس نے ان مبین لگا گئی اور میں انجی خاص آگ لگائی اور میں انجی خاص آگ لگائی اور

ایک سے کوچل دی تھی۔ شاہد شاہد

وہ جس وقت کمر واپس آئی سوائے تائی جان کے بھی اپنے کمروں میں آرام کررہے تھے ادھراس نے لاؤن کا دروازہ کھول کر اعدد قدم رکھا تھاادھرانہوں نے طنزیہ ہنکار بھراتھا۔

"لور گرف کی شفرادی صاحبہ پورے شمر میں لور لور گرف کے بعد، بید وقت ہے ان کا والی آنے کا، بھیا ہم تو کھے کہ بھی ٹیس سکتے کہ ادھر منہ سے الفاظ نظے ادھر شفرادی صاحب کے حزائ گڑے، ایک تایا صاحب ہیں جنوں نے اتی ہے۔ دے رقمی ہے ہمیں کیا خود ہی جنیس کے

"آپ کیوں اپنا بلڈ پریشر ہائی کر دی ہیں جانتی تو ہیں آپ کی ان ساری با توں کا جھے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔" سپر حمیاں چڑھتے اس نے دانستہ وہ کہا تھا جوانیس آگ لگا جاتا تھا۔

" ال جانتي مول اثر موتا تواب تك چلومجر پانی میں دوب چکی موتی "" پانی میں دوب چکی موتی ""

"بالکل یمی تو میں بھی آپ کوسمجھا رہی ہوں۔" آخری سیرهی پر تھیر کے اس نے کہا اور جمیاک سے کرے میں تھی گئی تھی، پیچھے وہ جول بول کرانیا غصر نکال رہی تھیں۔ ہول کرانیا غصر نکال رہی تھیں۔

بیک وفیرہ رکہ کر اس نے منہ دھویا،

یو بیفارم چینج کرکے وہ کچے در یو بی بیٹی رہی تی

ہے تا الگی بھوک کے باد جود وہ اتی جلدی نے

ہانے کا رسک جیس لے سکی تھی تقریباً آدھے

مینے بعد جب اسے اطمینان ہو گیا تاکی جان

اینے کرے میں جا چکی ہوں کی اس نے بہت

آبٹنگی سے دروازہ کھولا نیچے جمانکا اطمینان کر

اینے کے بعد وہ نگے یا وئل سٹر حیاں اتر تی کی

ابراہیم کا اور بھی بھولے بسرے خیال آ بھی جاتا تو ایک محضے کی کال میں پانچ منٹ اس سے بھی خبر خبر بت پوچرل جاتی تی۔ "لوچی ہو کیا فرض ادا ، اللہ اللہ خبر صلہ۔" اور جب سکے ماں باپ کواس کی پرواہ بیں تھی اس کا خیال جیس تھا تو باتی کی کو کیا پڑی تھی اس کی پرواہ کرتے اس کا خیال رکھتے ، وہ سب اسے قاصلے پر رکھتے ہتے اور وہ سب سے دور فاصلوں پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ فاصلوں پر جا کھڑی ہوئی تھی۔

اس کی جب آ کو کھی ساؤھ پانچ مورب

W

W

W

5

0

C

S

t

C

"اوشف" جلدی جلدی بانی کے جار چھا کے منہ ہر مارکراس نے بالوں میں برش پھیرا اور قال آئی، ملک ہاؤس کے ماہراس نے آبک لیے کو رک کر سائس برابر کی تھی پھر اعدد داخل ہوئی۔

"الملام الميم آفي اعراور صديد كهال إلى "
وطيم الملام!" عطيه آفي في ملام كا واب وال كلاك كى طرف و كو كرديا تهاجس كا مطلب تها كروه في كرده في كرده في كل مطلب تها كروه في كل موف و كو كرديا تهاجس كا مطلب تها كروه في كل موف و كو كرديا تهاجس كا مطلب تها كروه في كل موفول" وو الن ك متافي برم بلا كراعد كى جانب بزه كي كي عراود عديد كو فيون برها في جانب الحد كو المرافى توقدم فود بخود تا فير باؤس كى جانب الحد كا تقد كا في قوشد كا المناب كي المناب كي المناب كي فوشد كا المناب كي المنا

"د ميسى بين آپ؟ اورامشال كهال ب؟" وحلي و حالي اعداز من صوف يه بيشت اس ف دوسوال ايك ساتھ كيے تھے-دوسوال ايك بول اورامشال مودى لگائے بيشى

> عندا (219) هولاني 2014 ا

حند 218 جولانی 2014

ين جلي آئي تھي، آلومٹر کا شندا سالن اور آ دھ جلي

روتی بہت عرصہ جوااب اس نے ایسی یا توں پر

اداس مولا چيور ديا تها، وي آ ده جلي رولي كما كر

اس نے دیکی میں موجود ہوائل دودھ سے آدھ

كب لے كرائے لئے جائے بنائى اور والى

シャンカッカックライン

طائزاندنگاه بورے مرے من ڈالی می مبت برانا

سادادی کے زمانے کا بیڈائٹائی شکتہ حالت میں

موجود دو كرسيال، توت موئ شيشے والا

ڈرینک میل، باہر سے آغا ہاؤس کی شان و

شوكت ويلي كركون اعدازه لكا مكنا تما كم اس

شاعرار سے آغا باؤس میں ایک مرواتا بدحال

اور پہلی حالت میں بھی ہوگا اور کمرہ بھی مس کا آغا

ہاؤس کے مالک آغا ایراجم کی اکلونی بینی خوش

لا پروانی کا شکار می وال باب کی آگس می تی

مہیں تو نب کیسے عتی تھی، بہت جلدان دولوں نے

ائی راہیں الگ کر لی میں، مال اسے باب کے

یاس اور باب ای ماں کے ماس چھوڑ کر بھول کیا

تفاء الكيندي موجود كرورون كايوس اورطرت

دار خوبصورت بوى، اسے يکھے كى ياد بعلائے

ہوے میں، مرمیل اے اپ چھے موجود لوگ

یاد تھے، بڑے بھائی صاحب اور چھوٹا لاڈلا

بمانی،جنہیں اس نے کاروبار کروایا اور يرجانے

میں مدودی، مال جے وہ سنی عی بارائے یاس بلا

چکا تھا، معاوجیس اوران کے بیج جن کی فرمائش

وہ برے جاؤے بوری کرنا تھا،اے سارے باد

تنے، بڑے بھیا کے شغراد شیراز اور نیہا چھوٹے

بمانی کے جبیب اور سمارہ سب کا اسے خیال تھا

اکریادہیں می اوا بی اکلونی میں خوشی ، اگراہے بھی

بجولے سے بھی خیال میں آیا تو خوش بخت

وه ييم يين مي باب كى غفلت اور مال كى

بخت ابراجم كاءاس في إسيت سيسوما تفار

" بما بھی پلیز میری شرف کا بٹن لگادس \_" شاہ میر کھ عجلت میں اپنے روم سے نکلاتھا۔ "اوشاه ميرر كددو بعد ش لگا دوني-" "ميں بما بھی جھے ابھی مہنی ہے۔" "اچھا چلو رکھو ٹیل ہاتھ دھو کے آئی مول \_" وہ اٹھنے لی تھی جب خوشی نے الیس روکا "رجة دين آلي، آب جائ ويس من لكا دی ہوں۔" اس نے آگے برھ کرشاہ مرک المد عرف لے لاگا۔ زیو کے ساتھ ال کراس نے جلدی جلدی يرتن دهوئے بيكن صاف كروايا ، وہ بہت تيزى سے ہاتھ چلا رہی تھی، کہ انجی اے میڈم صائمہ کے دیے تعید کی تیاری بھی کرنی تھی، کام حتم کر کے وه بابرتقی تو کارز شینڈ پر رکھے مسل بچتے میلی فون نے اس کے آگے برجتے قدموں کورو کا تھا، اس نے اروگرونگاہ دوڑائی پھرنا جارر بسورا تھالیا تھا، دوسری طرف اس کے والد صاحب تھے، بہت مرسری اعداز میں انہوں نے اس سے بات كركےا ہے فون تايا جان كودينے كوكہا تھا، دستِك دے کروہ تایا تی کے کرے میں جل آئی گی، فون انہیں پکڑا کروہ یا ہرنگی تھی۔ "ارے یہ کیا عل رو رعی ہول۔" مرمیاں بڑھے اس نے بہت جرت سے خود ہے سوال کیا تھا اور آ تھوں سے بہتے آنسوں کو سمن کے کمر درے تی پروہ بہت عاموں ى أتكسيل موتد بيتى للى اس كى أتلمول مل و هرول مي محى اور بلكول من واسيح لعردش وه "او کے۔" تین کب ٹرے میں رکھے وہ

W

W

W

S

وو مک سک سے تارحس عادت فائل نے سے لگائے کمڑی می، جب بلیک کرولا اس - Sic 2- 1000 20-"خُوثی آ جاؤ۔" شاہ میرنے ذرا ساشیشہ نح رق اے بكارا تھا۔ ورنہیں میں چلی جاؤں کی، روز آپ سے لن ليت الحجي لكون كي كما؟" مح أن خوشي آ جاؤ، امثال كا آج مي چھٹی کا بلان ہے۔'' شاہ میر کی بات پر اسے نا مارقدم برهائے برے تھ ساتھ عل دل میں اشال کوکونے کاسکسل سے جاری تھا۔ "آب كوخواه تخواه زحمت بوكى-" دور کولتے اس نے کہاتو وہ سکرایا تھا۔ "مارا راسترایک علی ہے تو زحمت لیسی؟" ارل سے اعداز میں کہتے اس نے گاڑی آگے بر حانی می خوش نے کچھ چونک کراس کے وجیب چربے کودیکھا تھا۔ آج خلاف معمول وه يور ايك تفتي بعد المثير ماؤس آني هي-"آنی بیری منڈی کیوں لگار کی ہے؟" اس نے شانہ کو ڈھیروں سبزیوں سے نبردا زما وكهكر يوجها تفار فرسارے شاہ میر کے شوق ہیں۔ "انہوں نے بے جاری سے کہاتھا۔ "مين سيلب كرادول-" "جيس جائے بنا دو۔" شانه كى بات يه ده ر ہلائی چن کی جانب برهی گی-"شاہ میر کے لئے بھی بنانا وہ کھریر بی

منن قورمہ ہے گا اورآ عاتی جب تک دسترخوان يرمبزي نه جو كھانالبيل كھانے اس لئے آلومز جي بے کے منمواد نے ناریل پڑتک کی فرمائش کی اورسارہ نے چکن سلڈ کی ، وہ مینویتا کرایک کمج کورکی میں۔ " تم شروع كرو، كوششين كرنا سارا كام وقت برحم ہو، آغا عی کھانے میں در برداشت میں کرتے ، میں روحینہ اور سارہ کو سیجتی ہوں۔" ا بی بات کممل کر کے وہ باہر نکل کئی تھیں اور خوشی بخو لی جائتی میں شرانہوں نے روحینہ اور سارہ کو كبنا ہے اور نہ بى انبول نے جمانكنا ہے، ہال جب ہر چز تیار ہوجائے کی تب وہ اسے پکن سے تعلی برنگادیں کی اور سارا کریڈٹ ان کے نام، مرببت عرصه بوااس فے الی باتوں پر رنجیدہ . مونا چھوڑ دیا تھا۔

وہ بہت تیزی سے ہاتھ چلا رس می ،سو جی بھون کراس نے دودھ ڈالا جب شنمراد کچن میں واعل ہوا تھا، خوتی جلدی سے جارکب جائے بناؤ ساتھ میں کیاب بھٹ وغیرہ رکھ دیتا، اس نے آتے ساتھ بى آ ۋرديا تھا خوشى كا دماغ سكيند ميں

"آپ کونظر تہیں آ رہا میں پہلے ہی گئی معروف ہوں آپ میآ ڈر جا کرائی پیاری بہن یا פולגם בד מהלפנים"

"خُوتِي بيكون ساطريقه ہے بات كرنے كا، کمیز کس ہے تہیں بات کرنے گا۔" "جیس کول کے یہ مجھے کی نے سکھائی ہی

تهيل " دو برو جواب وه ايك بل كو خاموش موا تما مجرایک سطح می نگاه اس کی پشت پیرڈال کر باہر

**uuu** 

ہے تک آئی ہوں میں اس کی لا بروائیوں اور کام چورپوں سے،آج بھی شاہ میرنے ڈائا ہے مر ذرا جو ار ہوا اس و حيك ير-" إن ك اين رونے تھے، وہ خاموتی سے سٹی رعی گی-"اور تم ساؤ خمریت ہے سب؟" خلک میووں کا جار اٹھاتے ہوئے انہوں نے لوچھا

W

W

W

m

" خوش بخت ايراجيم كي زعر كي مين خريت ہوسکتی ہے بھلا؟"اس نے سر جھٹا تھا۔ "كونى نامئل؟"

" آنی کھولوگول کوایے بارے میں بہت ساری خوش فہمیاں یا غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور ماری سارہ بھی الی میں سے ایک ہے بس اس کی ایک آ دھ غلطہ می دور کرنے کی کوشش کی تھی۔" آ تھوں میں شرارت کی جک کئے وہ مطرابث دیائے بول رعی می۔

''خوشی کیا ضرورت ہے بیٹا الجھنے کی، نقصان پھر تمہارا علی ہوتا ہے۔'' انہوں نے تاسف بحرے کیج میں اے سمجھانے کی کوشش کی

"برداه كرنا چھوڑ دى ہے مل نے۔" اس نے تی سے کہتے سر جھٹکا تھا۔

وه واليس آني تو زيوقوراً عاني جان كا يعام

الم چلو من آتی ہوں۔" زیو کو بھی کروہ چند کھے یو کی کھڑی رعی چر گری سالس مجرتی نے کن میں جل آئی گی۔

" مال سے يہاں كى كوخود سے احساس مو جائے مرنہ تی حد ہے بدرائی کی۔ وواے د میستے ہی نان اساب شروع ہو چکی تھیں، وہ خاموتی سے سبری کی توکری اپنی طرف کھسکالی کام شروع کر چکی تھی، چکن کڑاہی، بیف چلی

20/4 مراء 220

لاؤرج من آئي مي-

بہت خاموی ہے آ کے اس کے ساتھ بیٹا تھا، پھر

محمی، بائتی چلی جاری محی۔ مجی اس کی مخصوص خوشبو اس نے فورا آ تھے کمولیل تحیی، پر شاہ میر کو دیکھتے عی سیدهی ہو "آعا باؤس مين جو ياي كاريال كمرى كة تعين ماف كي تير، چد كمع تك ان ك میں ان میں سے اگر یا چھ میں او تین او میرے ع خاموتی رسی می -باب کی کائی کی ہیں اور میرے پاس ان میں بیٹ كرسركما ووكاراتيل قريب عديكف كالجي "المجلى بول-" حن میں ۔" یاست سے کہتے وہ آخر میں ادای "مرف الحجي؟" ہے محرانی می اشاہ میرنے اس کے چربے یہ "د نہیں بہت اچھی۔" جمائے حزن و ملال کو پوری طرح سے محسول کیا "تواب المح بول كاطرح يدمى بناديج مادام کے یوں اکیلے بیٹ کرآنسو کوں بہائے جا " آغا ہاؤس سوا بکٹر پر <u>تھلے</u> شاعرار کل میں رے تے؟" شاہ مرنے زم کھی استفار کیا سب سے تھٹیا کمرہ اور معیر سامان خوش بخت تا،اس كا تكسي ايك بار فرس مرآ في مي -اراہم کے مع میں آیا ہے، مریقین جانے شاہ "خوی !" شاہ مرنے تھ پرد کھاس کے مر، مجھے ان باتوں سے فرق کیل پڑتا، مجھے سفيد باته برايناتسل بجرا باته ركعا تفاء يجه جزي جب تك اغرموجود رئتى بين تكليف دين رئتى دولت کی جاہ بھی جیس رہی، میرے اعد چرول ک وس میں ہے مر مجھے رشتوں کی جاہ ہے، ين، بوجه برجه جائے تو بانث لينا جاہے، زعر كى خالص اورانمول رشته ميري كزوري ين، مجم آسان بوجالى ہے۔ " آپ نے بھی محروی دیکھی ہے شاہ میر، عبت کی حرص ہے، اس محبت کی جوشاید اس دنیا "ーマルカンとと میں نے دیعی ہے میں نے اپنی اب تک کی " خوشی ، زعر کی میں جوسب سے مروری جز زعر کی میں سوائے محروی کے اور چھیس دیکھا، ہوہ ہے احساس جو کی کو ہمارا ہویا جہیں کی کا یں نے مال کی محب تہیں دیعی، میں نے باب اور قابل افسوس بات سے کہ کھ لوگ ای كى شفقت نبيل ديلمى، مجھے نبيل معلوم مال ياپ احماس سے عاری ہوتے ہیں مراس کا مطلب سے لاؤ کیسے اتھوائے جاتے ہیں، میں نے بھی بہیں کہ البیں ان کے حال یہ چھوڑ دیا جائے، رويوں كى ترى اور لجوں كى مشاس محسول بيس كى، بلك ميس اليس احاس دلانا يرنا ب كدان كا میں نے اپنی زندگی میں تی اور نفرت کے سوا کھے زنر کوں پر وقت پر مجھ فل اور حصہ مارا بھی ہے میں دیکھا، آپ کو بہتہ ہے شاہ میر زعر کی میں

W

W

W

0

m

الفان جيس ليتي جس وقت الفان ليت بين وواي لحے سے مارے لئے آسان ہونا شروع ہوجالی ہں۔" شاہ میر کی بات براس نے بھٹکل سر ہلایا تھا، وہ جواے مجھانا جاہ رہا تھا، وہ مجھنا اس کے لئے اتی جلدی مکن میں تھا۔

اس نے قائل سامنے میز پردھی پر کری کی یشت سے بر نکا کر آ تھیں موری کھیں، شہادت کی انگی اور انگوشے کی مدد سے کیٹی دیاتے اس كے جرے يرتكلف كي تاروائع تھے، تعمان حات گلا كفكار كراس متوجه كرت سامن والى کری پر بیٹھا تھا، نعمان حیات اور وہ سکول کے زائے سے ماتھ تھ، بہت ایٹھ دوست، ہم يشر، بم مزاح-

"كيا موا؟" وو نعمان كومتوجه كرنے ير بشكل سيرها موا تعمان في سواليه تظرول س ويكمتة يوجماتما

"مرش درد ب يار" اكاع موك لیے میں اس نے کہا تو تعمان کے جرے یہ تثويش كرمائي ليرائ تق-

دو تيراييم درد محفراده عي مردرديل بنآجا رہا؟ میرجان تو کی اچھے سے اسپیشلسٹ کودکھا كالراجالي؟"

"مول" أتكسيل دوباره سے موتر مے اس كا يول بي تحيى لئ بوع تقا-

"رات سویالمیں اس کے شایدسر بھاری

"أجما ادرسوئے كول تبيل؟" تعمان كا لجيجس لخ بوع تقار

"جوم سوی رہے ہوویا کھیل اوراب پليز دماغ يدزور والنابند كرواور جائ بلواؤ اس کی بات برنعمان نے اسے محورا تھا۔

"محورتے کوئیں جائے پلانے کوکہاہے۔" وہ آسمیں موعدے ہی بولا تھا، تعمان گری سانس بجرره كميا تفا-

W

W

W

a

k

S

0

C

S

t

C

m

زعر میں بہت ساری چزیں ایک می ہوتی ہیں، جو کرتے وقت ہمیں مشکل لگ رہی موتى بين بلكه كي باراتو غلا بمي ، مرجب موجالي ہیں، ان کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوجاتے بي تب بميل يد جلا بماراوه اقدام ماريوه كوسش مارا كتنافح اور بروقت فيعله تما، يمي خوش بخت ابراہم کے ساتھ بھی ہوا تھا پہلی بار ان باب سے ایک اسک میں بن کر بات کرتے ہوئے جنہیں ان کی ضرورت می البیل بیاحساس ولاتے ہوئے کہوہ ان کی بٹی ہے اوراسے ان کی محبت ان کی شفقت کی ضرورت ہے، وہ ان کا خون ہے دوان میں سے ہا اے مشکل ہوتی، دت مونی می مرایک دو تین ، رفته رفته عی سی وه كامياب بين مى مونى تب مى كامياني كي منزل كوجاني والدراسة يرقدم ضرورد كه جل مى وه چ کے، مطع تقاواں کے باب نال اورووان کا خون، ان کے اعرر بے حس اور فقات کی برف ضرور جی می مر، بنی کے آنسوے پلیل کی، وہ ہر روز نون کرتے تھے تربہلی بارتھار فون خوش بخت ایراہم کے لئے آتا تھااور پر کھودوں بعدوہ خود بمى طِيرات من ليدي الي فوتى س لخ كے لئے، انہوں نے تم آتھوں سے اس سے

"مارا تصور ميراب باب ہو كے تم سے عافل رہا، یا شاید عرت کے لئے دل می موجود حظی اور بعض می تم سے لا پروائی برت کے تکا ا رہا، جو بھی تھا جیے بھی تھا، وہ دوہرائے کے بجائے میں تم سے معانی مالکا موں بجے اینے

اور بي احساس مهيس بحي دلاما ہے خوشي واس محص

کو جواس دنیا میں سب ہے تر پی رشتہ ہے۔ " وہ

مشكل بي مريامكن بركرجيس اور جزين تب يك

مشکل نظر آنی میں جب تک ہم الیس کرنے کا

"ابياكيے بوسكا ہے؟ يه بہت مشكل ہے،

مرافعا كرشاه ميركود يكيف في كا-

ایک چز آپ کولیس لمتی آپ مبر کر لیے بی مر

جب وی چزآب کی آنگھوں کے سامنے کسی اور کو

دے دی جائے آو تب مبر میں ہوتا۔" وہ نجائے

کس کزور کمح کی رومیں بہہ کراہے اپنی زندگی

کے سارے دکھ سٹا رہی تھی ، سارے عم دکھا رہی

محی، این ساری محرومیاں دواس سے بانث رق

"خوى جاجوكون بتائ كا؟" كلاس روم ک طرف جانے امشال نے ساتھ چلتی خوتی کے سامنے سوال رکھا تھا۔ "مم اور كون؟" سول سول كرتى ماك تشو ے ہو تھے اس نے کدھے ایکائے۔ " تی نیس جھے جوتے نیس کمانے جس نے محبت کی ہے وہ کھائے۔"میر حیال چڑھے ،اس نے ہری جینڈی دکھائی۔ و ولین میں بیس کر عتی۔ "وور بلنگ کے ماتھ کرنکائے ہے اس کیے ش بولی گی۔ " تو پر، ہم وعا کر کتے ہیں۔" امثال می ال كيماته أكمرى مولى م-" کہ جا چوکو جی تم سے محبت ہو جائے۔" "أيك بات يوجهول في متاية كا-" سواليه ايراز مواليه لجيه اس في مواليه نكاس الماسي مع محبت ہوتی ہے؟ "بيرو يو چور با بيا تار با بي "الى نے مكراتي بوئ ايردا فاكر يوجها تعا-"اغدازه لگار ما مول اوراب تو ميل مائ كاتب بمي مجھے ميرے سوال كا جواب س كيا "اجیادوسری طرف کیا حال ہے؟" "ية بين"ان نے كدم عظم "اب بيرتو ماف جموث بول رباب ورندتو توبندے كے اغراك جما مك لينے كان ركمتاب آخر ہولیس والا ہے چل نام بی بتا دے جگر؟ لعمان حیات نے باتیں آ کھ ذرای وبا کر ہوچماء شاه برنے اے اچھا خاصا کمورا تھا۔

W

W

دیا میں نے۔" تمامل سے کہتے وہ ریلیس ہوا۔ "تم اعظ رحم ول كب سے ہو محكة؟" شاہ "فاروه اسلام آباد مل رہے ہوئے معالی ما تك رباتها مي تويوا امريس موا-"ال في زومعتى بات كامى-" خربہ تو اب تم زیادی کر رہے ہو درنہ ما نکنے کے معالمے میں اسلام آباد والے پہلے ہی بوے مشہور ہیں۔" شاہ میرکی بات پرزبروست "مجھے شاہ میر احتشام سے محبت ہو گئ ے۔ "مدالکا کرای نے کہا تھا۔ "كيا؟" وش كموليرفي لكاتى امشال كا کیا اتنا بلند تھا کہ کراؤ تھ میں جیمی کی او کیوں نے يتحصم كرديكها تفا-وو آئی مین کیا؟" اب اس کی آواز آسته ''خوشی تمہاری طبیعت تو تھیک ہے مال؟' اس نے تشویش سے اس کے چیرے کو دیکھا تھا، جھائے کھاس توجی خوتی نے سرا تھایا اس کی آ تھوں کے گلائی بن کوفورے دیکھا تھا۔ " مجھے نیل یہ کب، کیے کول کین مجھے شاہ میر احتشام نامی محص سے بلاکی محبت ہوئی ے کہ میں جب تک اے دیکھندلوں میراسورج مين كليًا ميري رات مين وهلتي خوتي-"امشال تے جرے بجے س اس کانام لیا تھا۔ " جائتی ہوں سب جائتی ہوں اینے اور ال كے اللے موجود سارے قرق، يرش وي الل مائل، یں کیا کروں امشال؟ " وہ رو پڑی می امشال

" ہم تیری شادی کا کھانا کھانے کو کب کے رس رے ہیں، رحم کر لے اب پورے میں کا ہو کیا ہے۔" اس کی بات پر شاہ میر کے لوں پر حاعداري مسراب چلي مي-'بیلے یار'' تعمان حیات نے ساتھ بیٹے جميل احسان كودانسته مفكوك سے اعداز میں يكارا "كتاب دال عن كحدكالاب؟" شاهيم كالمحراب ويلحة اس في جمالي تظرول سے جيل ي طرف ديكما تما-" بجھے تو یوری وال عی کالی لگ رعی ہے " بميل كي بات پر اس نے سر جنگ كر سر- سالایا تھا۔ عریث سلکایا تھا۔ "شاه ميريادات ندمندلگايا كرـ" نعمان في المريث كي وبياكونا كواري سه ويكها تقار "مر في ايخ شاه في في الواس يجاري كا ج كومندلكايا بآب كااين بارك من كياخيال ہے؟" جمیل کی بات پر تعمان اچھا خاصا شیٹایا تھا شاہ میر کے لیوں پر مشکر ایٹ محلق ۔ "اونہوں مرکاری جگہوں پر برائیویٹ گفتگو میں کرتے۔" تعمان نے بیل کو حقیقی تظرول ''اچھا، سر جی ویسے پچھلے دی منٹ سے آپ کیا کردے تھے؟" "اوبس كردے ياره يارنى بدلنے ميس توقي كرا في والول كوجى يتهي جيوز ديا ہے۔" اس كى بات يرشاه ميرف قبتهداكايا تعار "ال الرك كاكيابنا تعمان؟" شاه ميرني را كوجمارت تفتلوكارخ تبديل كياتما\_ "وه بیچاره بوی معافیان ما تک رما تها چهوژ

باب کومعاف کردو۔"اس نے تؤب کرسرا مالا "مال باب معانی ما تکتے نہیں معانی دیتے الي الي الوراب محد كنا مادمت كرين انبول نے اسے اپنے میں سی کی لیا تھا، انبول نے شاہ میراحشام کا بھی شکریدادا کیا تھا، کچھ بھی تھاباب بٹی کے ابنین فاصلے کم کرنے میں اس کا "آب مجھے شرمندہ کردیاں ہیں سر؟"اس کی بات یر انہوں نے رشک بحرے اعداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ "تم جانتے ہوتمہارا شاران لوگوں میں ہوتا ے جودل جننے کے لی سے آگاہ ہوتے ہیں اور ایے لوگ زندگی میں بھی ناکام میں ہوتے، كيونكهان لوكول كسماته بزارون دلول سينفي נש שעו אפנו זון-" برحال کھ می تا خوش بخت ایراہم کے لے کھ بدل چکا تھا، اس کی زعری اس کا کمرہ رئن من ،آغا ہاؤس کے ملینوں کاروبیاور ..... "كياسوجا جاربابي" كملى قائل يرآ زى

W

W

W

m

تر مجی لکیریں مینجے وہ نجانے کس دلیں پہنیا ہوا تما جب تعمان حيات اور بميل احسان اندر واعل ہوئے تھے، وہ چونکا مجرسید جا ہوا تھا۔

" کھ خاص میں ای کیس کے دوالے سے موج رہا تھا۔" اس کی بات بے تعمان نے براسا

''دھت تیرے کی میراخیال تھا ٹیا پرمحترم شاه میراخشام کی جائد چرے ستارہ آنکموں کو مون رہے ہیں مربیروچے ہوئے میں بھول کیا سامنے جی شاہ میرا خشام صاحب ہیں، لے دیکھ میرے بھائی۔"اس نے شاہ میر کے سامنے ہاتھ

منت الشير 224 جولاني 2014 المنت المنت 2014 مولاني 2014

خاموتی سےاسے دیکھے تی گی۔

2014 جولاي 2014

" تہارے یہ خالص لوفروں والے اعداز

كى؟" تا شر بمائى كى شرارتى آواز نے اس كے جان کے کریے کی طرف بوحی می جہاں آج تحفل جي ہوئي محل ء ايك باتھ سے ٹرے سنھالتے ليول يرمسراب بلعيروي عي، بليك أو بين عن انتاك مندسم اور بلاك وفينك لليح شاه ميرك دوسرے سے باب مماتے وہ دروازہ کول کر نظريداس يراحى ميس اور پر مخبر كيس ميس، اعرجانے فی می جب اعرب آنے والی آواز نے اے وہی ساکت کردیا تھا۔ معمل ليس مي اور مر يوري تقريب من وه اس کی تظروں کے حصار میں رعی می ۔ "خوى! آدُ بال؟" باتع مِل حمى جز مرحت سے دراز عل ڈالتے ایں نے اسے آنے رات آدمی سے زائد بیت چل می اور ده کی دیوت دی می ، وہ بہت آ جمعی سے جلتی اعراآ كانى كاكم باته من لي على كمرى ي نظرات الله مي نجائے كيا بات مى كردولوں كى آتكسيں عامر ير نكاه جمائے كمرا تها، اس كى آلكموں ش كالى كى، دونول كى آجيس تم كى، دونول عى جك مى اورليول يرمكراب بالآخر محبت في ال ر کے کا شکارلگ رے تے دواوں ع کے چرے کے دل پروستک دے دی می اور اس نے دروازہ سے ہوئے مرجمائے ہوئے اداس اورمغموم کھول دیا تھا اور محبت بورے استحقاق سے تخت تے، وہ اے اندر بلا کراب بولنا بحول کیا تھا، وہ ول يريدا جال كي-"ہم تو اڑتی جیا کے پر سکتے والوں میں اعدا كر بولنا بحول كي محى، دونول خاموش تح آخرائے تھے۔ ہے یں جاب!" کرم کرم جائے کا بدا ما "ابومیری شادی شفراد کے ساتھ ملے کر كونث كرتعمان حيات في افي شان من رے ہیں۔" بہت در بعد اس کے لیوں سے تعيده يزهاتمار الفاظ يرآم بوئے تھے۔ 'ج کہا تھاناں کتے مبت ہوگئ ہے۔''نعمان "اجمار توبهت كذنوزب يار" وومحرايا کی بات براس نے مکراتے ہوئے سر جمعنا تھا۔ ایت ہیں یار بیمبت ہے یا کیا مراس او ک اور بيدير بينه كيا تعا-" مرمرے لے گذائیں ہے۔ "ووسانے ك المحول من آف والے أنسومر اعدب چینی مجر دیتے ہیں میرا دل اکیل ای پوروں پر " کیوں؟" بیڈ ہر می بیڈ شیت کے سمیٹ لینے کو بیقرار ہوئے لگا ہے، اس کے لیوں دائرين يرتابي جائياس في وجما قا-يرآنے والى مى يهال مير اعد خوتى مجردتى " كيونك بجي شفراد ، شادى مين كرنى-" ہاورمراول مائے لگاہ کہ میں اس جال اس نے اس کے جرے برا عار جاب دیا کی ساری خوشیال اس کے آجل میں باعدھ تھا، اس کے منہ سے ایک بار چروی کیوں لکلا دول \_" وو اي محسوسات اي جكرى يار سے

W

W

و كي كريس في كى دن جهيل لاك اب يل بندكر برف ى رنكت دا لحالا كى ک کارسترد کھوری ہے يوجيون ميں كيا كحرى كحول كر كبرد على ووين يراكر دنیا کتافک کرتی ہے كانكايالا وحويدرى بول ووعمراور صديدكو يزحا كرتفى توكالوني سؤك یر چیل قدی شروع کر دی تھی جب امثال نے میں سے آ کر مام برطی اس نے مورا۔ "خوتی جاچ کیٹ آنے کا کہہ کر کھے یں۔"شرارت برے لیج میں امثال نے کہا تو ال كي كورن من شدت آئي كي-"مير عياس ايك آئيڙيا ہے؟" چودي تھی سے اسے دیکھتے رہنے کی بعدوہ آئے پڑھی . مى جب امثال نے كما تما۔ "اداكرمماوا وعادى كى باتكري، ای طرح ہمیں ان کے دل کی خراقہ ہو جائے "اور اگر انبول نے کسی اور کا نام لے لیا لو؟"اس كے ليج من براروں فد فے تھے۔ " تو تہاری قسمت مراب بلی کو تھلے سے مفید فراک چوڑی یا جامہ کھے ہوئے ساہ رقيتي بال اور بلكا ساميك ايب، وه امشال كي يرتهد £ 2 1 2 5 1 2 5 1 2 5 "ببت الحي لك رعى مو بياً" تاني جان نے کیا وہ بہوتی ہوتے ہوتے نگی می، الونے آئے بڑھ کرسنے سے لگایا، پیٹائی جی اور دعا " یہ رستان کی ری مارے کر کیے آ

دینا ہے۔ "بال بی آپ کر سکتے ہیں مریس شلنے والا اللي مول، مام ويما دول-" "الين في شاه ميرا خشام صاحب آپ كس ے بعاگ رہے ہیں؟" تعمان آ کے ہوا اور براہ راست اس كي المحول شي ديكيف لكا تعا-"نعمان حیات صاحب ہم محاصفے والول -U! U! = U امثال اس كے ساتھ شاچك ير جارى مى ال نے اینے ساتھ خوشی کو بھی تصبیت لیا تھا۔ "جواس كرف بس آساني رب كي-"اور اب جب وہ لوگ گاڑی لکالے کورے تھ امثال كويادآيا تغاوه ابنا بيك تواعدت بحول آني "مي الجي لے كاتى موں " وہ اللے قدمول بما تی می چیے وہ دونوں کمڑے رہے "خوش بخت ايرا بيم خوش تو بين؟" شاه مير نے سینے پر باز دبا مندتے ہو چھا تھا۔ "بول ببت-" وه ملكملا كربس يدى مى اور وہ جنتے ہوئے وہ اتن خوبصورت لگ رہی تھی کہ شاہ میر جسے بندے کی نظریں بھی چند تاہے کو تقهري كئ تعين ادرايخ آب يرجي شاه ميركي نظري ايس كے چرے كو كالى بن عطا كر كى مى، ایں کی پلیس پہلے کرزیں پر جھیں، شاہ میرنے مراتے ہوئے تظرین چیرلی سے \*\*\* شام وصل

W

W

W

m

نمناك مؤك ير

عدا ( 227 ) جرلاي 2014

2014 - 226 (226)

شيركرد باتفاده سراتے بوئے من رہاتھا۔

اس نے مائے جمان کر کول میں ڈالی

كب رك من سيك كي رك الخالي اور تايا

سالس كرسيدى بولى ي-

تھا، وہ چھو سکینڈز کے لئے جب ہولی می مرکبری

اس کوں کا مطلب بیے کہ میں آپ سے مجت

" كونك جي آپ سے شادى كرنى ہے اور

وی لوگ جے سے چر کے "بان" ہوتے می شادی کی تیاریاں زورو شورے جاری می ، اہمی ہمی باہر خوتی کے، شادی كيت كائ جارب تفادر بند كر على ده تنااین ول کے لئے کام کر ری می جوٹ بہت کری می اور دروجد سے سوا تھا، کچے تطبقیں کسی کو دکھائی نہیں جا سکتی کسی سے بانی نہیں جا ستى، البيل اكليے ي جميلنا پرتا ہے، ان پرا كملے عل رویا جاتا ہے اور محرزعد کی وہ جس ہولی جوہم ع ج بن، زندگ ده بوتی ہے جو ہم گزاررہے تائی اماں نے اے شغراد کے ساتھ ویڈیک ۋريس لينے بعيجا تھا، ووآتو كئ محى مرخاموش چپ " تم تُعِيك تو مونال خوشي؟" شغراد كے ليج ص قرمندی می-(ایک میں عالو تھیک ہوں باتی تو مجھ بھی "إلى تحك مول-"مراتبات عن بلايا تما، سرخ رعک کاعروی لباس شغراد نے عی پند کیا تھا، اس نے تو بس ایک بار پھر سر بلایا تھا، شاچک حتم كرك وه يارك عن آئے تے جب اس فے بليك بينك يروائث شرث يبغ سياه كالمزلكات شاہ میرکود یکھا تھا اور اس کے دیکھتے بی وہ رت مجير كما تما، اذيت عدو اب كائى روائى مى-" آج او نائم ير مبنيا من، بهت محوك لك ری می " جلدی جلدی باتھ دھوتے وہ میل پر يني قاء تا فير لاله، شاند اور امشال يبلے سے "تم آج إيال كول كي تح؟" تا ثير كسوال براس كالواليوز تا باته ركا تفا-

W

W

W

"آپ سے ایک بات پر چھے آئی ہول بس میل اورآخری باربس اس کے بعد میں بھی آپ کو تك جيس كرول كى بحى آب كرائے على جيل آؤں کی میں شفراد کے ساتھ ملسی خوشی شادی کر اوں کی بس مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں، کیاآپ واقع جھے سے مجت بیس کرتے؟" بہت تیزی سے بہتے آنوؤں کے ساتھ اس نے "میں واقعی تم سے محبت بیں کرتا خوشی ۔" " آپ جموٹ بول رہے ہیں، اگرآپ کج بول رہے ہوتے تو سے بات اپنے جوتوں پر نظر جما كريس ميرى أعمول من وكيدكر كيدر مویتے۔" اس نے جٹلاتے کیج میں کہا تھا وہ آسلی سے قدم اٹھا تا اس کے مقابل آ تھبرا تھا اورائی تایں اس کے چرے پر جمادی سے۔ "خوش بخت إيراجيم من شاه مير اختشام والعی تم سے محبت میں کرتا، میرے ول عمل تہارے لئے رتی برار بی جگہیں ہے، بی یا مجهداور" وه كهدكر بلث حميا تفاوه ساكت كمرى نے نہ فال محبتوں کی اسایں = 8. Sy انا ی کیل لوگ بے میرے المراج ہے جو رائ الوگ بھے ہے چوا جنہیں کر کا نہ میں وی لوگ بے میرے

جھنجلائے ہوئے انداز میں کہتے اس نے ان کی "بال مرخوش ...." انبول نے مجد كبنا " مجھاس سے کوئی انٹرسٹ بیل ہے۔" دو توك اعداز مين اس في كما تعا، (اكراياع ب شاہ مراوئم جھے تظریں کول چرارے ہو۔) "امثال آؤ کوئی کام تھا۔" وہ کمپیوٹر پریزی تحاجب امثال في اجازت طلب كي-"كيا مى اب آب كے پاس مرف كى كام كے لئے عن آسكتى ہول ـ"اس نے ياسيت " أدّ ي وه كام چوڙ كراس كي طرف متوجه "ایک بات بوچیوں۔" اس نے شاہ میر ك تجده سے جرے برتا و دال-"خوى من كياكى ب؟" "اس مس كوئى كى جيس ہے۔" جواب دے كروه فرس كمبيوثر كاطرف متوجهوا تفا-"تو پرآب اس کے ساتھ الیا کوں کر رے ہیں، وہ واقعی آپ سے محبت کرنی ہے، پلیز عاجوآب ايك بارتوسويس-" ''تمہاری بات اگر حتم ہو گئے ہے تو بلیز جادُ مجھے کام کرنا ہے۔"امشال نے بے یعین نظروں سےاسے دیکھاتھا \*\*\* "م -" وه ایک یار پرسوالی بن کراس کی چوکھٹ ہے کوری گی۔ "آؤـ" اس نے اجازت دے دی می

"شث اب" وو كمز ابوتا چياتما\_ " بکواس بند کروسٹویڈ لڑی۔" اس کا چرا - Jecy 31-"شاہ میر میں واقعی آپ سے محبت کرتی '' میں نے کہاناں جب ہوجاؤ .....اور ..... كيث لاست فرام بير-"شاه مير!" د كوكى زيادتي، آنسووك كي روانی، اس کی نظروں کے سامنے اعرمرا جمارہا "آلُ سے آؤٹ۔"رخ موڑے ایں نے سخت آواز من كها تفاء وه چند لي بيلي آنكمول ہے اس کی بشت کو دمیمتی رہی تھی مجر پھی اور بھا گی ، دروازے سے اعرا تی امثال اور شانہ جران کمڑی می۔ "شاه مرتمهين ايبالبين كرنا جائي تعا-" شاند نے تاسف میری آواز میں اسے احساس دلانے کی کوشش کی می-" پلیز بما بھی۔"اس کا دماغ خراب ہو چکا ہدرست کرنا ضروری تھا۔ "حاجو وہ محبت کرتی ہے آپ سے؟" امثال نے د کھ جرے انداز میں کیا تھا۔ "شُتُ آپِ امثال، ایک اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے اور تم بجائے درست کرنے کے الثاس كاساته ديرى بو-" " بى، كيونكه مين جائق مول ده غلط جيس ''خوشی بہت انچی لڑکی ہے شاہ میر۔''اب کی بارتا فیربھائی اسے سمجھانے چلے آئے تھے۔ "ونياش ببت ساري الجي لركيان بين اجرى بجزى حالت ميں كمزى و وائدرآ كئ مى۔ لاله کیا میں سب سے شادی کر لوں۔" وہ

W

W

W

m

2014 - 228

هنا (229) مولای 2014

جو میری طلب میری

سے مکوں اور وہ جو جا ہے سرا دے، خرمیں کب اور کیے مراس کی عبت نے دل میں اپنا بیرا کر لياء كريها عراف ات تماكر في راه من تهاتين چوڑ یا جا بتا تھا،اس کی راہ کھوئی میں کرنا جا بتا قا، اگر أيها كرما تو احظ سكول اور آساني ك ساتھ ای ایکے سفر پر کیے روانہ ہو یا تا، ہال البتة آج بياطمينان ساتھ كے كرجار ما موں كدوه ایک اجھے اور محبت کرنے والے تھ کے ساتھ ہے اور مجھے یقین ہے بیساتھ اسے بہت جلد عل ميرى ياد بملاد كا-" كلاني كاغذ يركم حريركب ک حتم ہو چی می ، مراس کی آعموں سے اب کی آنسوۇل كى يرسات جارى كى-"وه آپ کو کیسے بحول سلتی ہے جاچو، آپ نے اسے عزت سے جینا اور محبت سے جینا سکھایا ہے۔"وودل علول میں اس کی شبیہ سے قاطب مى آنواب مى كردى تق

W

W

W

C

公公公

## شادى كاوظيفه

گیارویں اور ہارویں روزے کی درمیان رات کو بعد نماز عشاء تر وا تکے کے فعل پڑھنے ، نقل شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابرا<sup>م بی</sup>ک غل بارہ رکعت چھ سلام کے ساتھ ہر رکعت میں الحدشريف كے بعد 12 مرتبہ سورة اخلاص پڑھيس اور ہر دونفل کے بعد ایک تبیج درود ابراہیی ،اس کے بعد بچی کانام لے کردعا مانلیں۔

" کیوں کیا اس نے ایسا تعمان؟" وہ الوقية موكرو لاك تق-"وه آپ سب كوتكليف سے بيانا جا ہنا تھا اور ساری تعیقی خودستا رہا سارے درد خود يرداشت كرتا ربا-" ان كا دل تعنف لكا تماء عم كى

وه فكت خورده سي كمر لوثے تھے۔ " كهال تق آب؟ اورفون كيول بيل الما رے تھے،آپ کوائدازہ بھی ہے ہم کتنے پریشان يتے۔" شاندائيں ديميت عليان کي طرف ليليں میں، پھران کا چراد کھے کر فتک سیں تھیں۔ " تا فيرسب فيرت ب تال؟ "جواياً وو مجوث مجوث كردوديے تھے۔

ساری بات ان کی زبانی س کر ریورس و کھے کرسب سے میلے امثال روتے ہوئے اس کے کرے کی جانب بھا کی می ، وہ دولوں بھی اس كے يہ تھے تھ، امثال نے دروازہ كمولا كرے كے وسط ميں ركھ بيڈ ير وہ سكون سے آ تھيں موعرے لیٹا تھا،اس کے وجیہہ چرے پر ہلی ی مسراہ ہے، ساہ بال پیثانی پر بھرے تھے اور بلا کا اطمینان اس کے سارے وجود سے چھلک رہا تها، وه متنول بماك كراس تك ينج من مكر دير مو چکی تھی، جانے والے کوجلدی تھی جانے والوں کو جلدي عي بواكرتي إوروه بعي جاچكا تعا-

"امثال مجھے اینے جاچو کومعاف کر دینا بیا، میں تے تمہارا بے حدول دکھایا، زعر کی میں اليے بہت سارے كام موتے ہيں جوہم كرمائيس عاہے کر پر جی ہمیں کرار تے ہیں اور معالی تو جمعاس سے بھی ماتن می ر ماتوں کا میں ، نجانے كيول ول جاه رباب وه تاعمر جمح معاف نه كرے اور روز محشر عن ال سے بحرم كى حيثيت

يونك كريم يمليس كو فر درواز بكود يكها اور فر سل آن كرككان عدكالياتمار "بهلومشرشاه میراخشام،آپ کی رپورش ریدی میں آپ شام یا بی بے تک لے جاسکتے الى - "دوسرى طرف يے آنے والى آواز انہوں نے بہت اعتبے سے ی کی۔

وہ دھڑ کتے ول کے ساتھ ڈاکٹر شرطی کے رويرو بيشے تھ، ڈاکٹر على شير بغور رپورس كے معائنے میں معروف تھے۔

"بير رپورس؟" چشمه انار كر انبول نے مواليه تظرول سے البيل ديكھا تھا۔ "ميرے بعانی كى يں-"انبول نے بے

چین تظروں سے ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھتے بتایا

"سبخريت توب نال دُاكثر-" "آب كے لئے كذ غوز ميں بي-" واكثر علی شیرنے ان کے چبرے سے محملکتے اضطراب کو ويكمة دميمالجدا فتياركيا-

"اللى يرين غوير إور لاست التي ير

وہ بہت ہارے ہوئے اعداز میں ہاسکل سے نظے تھے،ان کا دل دحاڑیں مار مار کررونے کوچاہ رہاتا وہ بمشکل صبط کریا رہے تھے۔ "تا شر بماني آب يهال خريت و بماه مرفیک ب نال؟ "وویارکگ میں تے جب تعمان کی نظران پریزی تھی، وہ نوران کی طرف لیکا تمااور جس طرح اس نے یو چھا تھا۔ " لوتم جانے تھے۔" انبول نے راورس والالفافداس كرسائ كرت يوجماس فير

جما كرآ نسوروكے تنے يا چھپائے تھے۔

"وه میراایک دوست ای*د*مث تعاومال-" "كون سادوست؟" "بارون جمال" "أجما، چلو كمانا كماؤر" مربلا كركتے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مكسك كرتا آغا باؤس إي كي تظرول كے سامنے تھا، روشنیاں، رنگ، مقے اور لان میں

W

W

W

m

ہے اس برر کے جھولے پر بیٹاد جود، جس براس کی نظریں جی سیس اس وجود سے کٹی ادای اور چرے پر جھانی ادای، آنکموں سے بہت آ ہستی ے گرتے آنو اس کی ساسیں سے میں منی محسون ہوئی می، وہ پلٹا اور اندمیرے میرس بر ے روش کرے میں آگیا تھا، اعدا کراس نے یا تیں آ تھ کے آنسو کو شہادت کی انقی سے جمعنا اوردرداجا مك عى نا قائل برداشت بوا تفار موله سِتَلمار سے بچی خوش بخت ابراہم،اس

كے سامنے مى ، امثال نے دل عي دل ميں ماشا الله كما تفاتبي اس في تظرين الحالي مين \_ " بہت بہت پیاری لگ رسی ہو۔" وقت سے مراتے اس نے دل سے کیا تھا، خوتی کی آ تلمول من شكوه مجلاء وه اس كرب آلى-"خوى بم جوجات بن بمس كيس ما يرجو

الماع بالمارك لي وى بر مواعد التيح يرقدم ركمح عى اسانتاني زور كالمحر آیا تھا، سامنے کی رو میں بیٹھے شاہ میرا حشام نے بے اختیار عی خود کو کھڑے ہوتے پایا تھا، پھر

"من اللي آنا مول " ساتھ بيٹے تاثير لاله سے كه كروه بابرنكل كيا تھا، انہوں نے انتانی تاسف سے اس کی پشت کو دیکھا اس کی یے چینی اس کا اضطراب ان سے چھیا ہوا کب تھا مجى تيل يرركها اس كاليل بجنه لگا تما انہوں نے

حدا (230) جولنى 2014

عندا (231) مولاني 2014

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

رمیزنے اس سے بوجھا، ندائے ویکھا اس کی "اجماييًا بمرجائے تولوناں۔" خالہ نے المعيس اب بھي بندھين اے محسوس مواجي عائے کی پیالی اس کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ رميز کے چرے پہ بے پناہ ملن ہو۔ "لول گاامال-"رميز فيصوف كي پشت "بہت اچی " ندانے صرف دو ہی گفظوں را تکسیل موند کرس نکاتے ہوئے کہا۔ میں اپنا تمام حال رمیز کو کہدسنایا جھے من کر رمیز "م لیسی ہو؟ اورآج ہم کیسے یادآ گئے؟"

W



ساتھ ؟ ' بی تو اس کا اس وقت جا دہا تھا صاف

یو چھے کہ اب رمیز خوش ہے تال ، گراس نے اپ

دل کی اس خوا بش کو و بایا اور سب کا بوچھ لیا۔

" ہاں سب کے ساتھ تو اس کا رویہ تھیکہ محتر مہ صاف طور پہ نظر انداز کر کے خود کو گھر کے کاموں میں الجھائے رکھتی ہے ، میرے بیخے ک کاموں میں تو شادی کی کوئی خوشی بی بیس ہے ، وہ تھی کوئی گوری چٹی پڑھی کھی ببولاؤ کی تو میرے کیا ہے تھا کہ میں تو اپنے تھی بیا ہوگی تو خالہ خاموش ہو وقت رمعہ سینڈورچ کی پلیف لئے ہوئے فرائنگ روم میں داخل ہوئی تو خالہ خاموش ہو فرائنگ روم میں داخل ہوئی تو خالہ خاموش ہو گئیں۔

"کیس سے میں داخل ہوئی تو خالہ خاموش ہو گئیں۔

"کیس سے میں داخل ہوئی تو خالہ خاموش ہو گئیں۔

"کیس سے میں داخل ہوئی تو خالہ خاموش ہو گئیں۔

"کیس سے میں داخل ہوئی تو خالہ خاموش ہو گئیں۔

"کیس سے میں داخل ہوئی تو خالہ خاموش ہو گئیں۔

"کیس سے میں داخل ہوئی تو خالہ خاموش ہو گئیں۔

"کیس سے میں داخل ہوئی تو خالہ خاموش ہو گئیں۔

"کیس سے میں داخل ہوئی تو خالہ خاموش ہو گئیں۔

"کیس سے میں داخل ہوئی تو خالہ خاموش ہو گئیں۔

"کیس سے میں داخل ہوئی تو خالہ خاموش ہو گئیں۔

"کیس سے میں داخل ہوئی تو خالہ خاموش ہو گئیں۔

چونکہ کی کھر کی دوسری سائیڈ پہنیااس کئے یہ دونوں اطمینان سے باتیں کر رہیں تھیں، ای فت رمیز ڈرائنگ روم میں داخل ہوا نداکود کھے کر فتک گیا۔

تدائے جلدی ہے سلام کیا تو اس نے سرکو تھوڑا ساخم کر کے سلام کا جواب دیا، اس نے اپنا بیک کار پٹ پہر کھااور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ ''کیا بات ہے آج جلدی آ گئے؟'' خالہ نے رمیز سے دریافت کیا۔ ''ہاں امال طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس "فراآپ جائے کیول نہیں لےرہیں؟"
رمو نے اس کی توجہ جائے کی طرف دلاتے
ہوئے کہااورخود کی میں چل کئیں۔
"اف یہ رمعہ بھی شہیں ۔ آخر اتنا
اہتمام کرنے کی ضرورت ہی کیاتھی۔" وہ آہتگی
سے بولی۔

W

W

W

m

دو کیوں ضرورت نہیں تھی آخر کوتم میری پیاری بھانجی ہواور پہلی مرتبہ آئی ہو۔" زینت خالہ نے ایک پیار بحری نظراس پہ ڈالتے ہوئے کہا۔

''وو تو میں ہوں۔'' ندائے سرخالہ کے شانے پید کھتے ہوئے کہا۔ ''دور سازی او تکامی کیا ہے تھا۔

''آچھا بہ بتاؤ طارق کا روبیکیا ہے تہارے ساتھ؟'' خالہ نے اے کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔

"بہت اچھاہے خالہ۔" "اور تمہاری ساس؟" "وہ بھی بہت اچھی ہیں۔" عدائے ایک مان کے ساتھ کہا۔ اور اس یان کی جبک اس کی آٹھوں میں

اوراس مان کی جبک اس کی آنگھوں میں جب بھی نظر آ رہی تھی، اس کی آنگھوں میں خوشی کے ملکورے و کیے کرزینت خالہ کی آنگھوں میں مجیب ساد کھ درآیا۔

" بینا قسمت کے کھیل ہی نرالے ہوتے ہیں۔" خالہ نے آہ بحرتے ہوئے کہا۔ "اچھا خالہ چھوڑیں نال، آپ بیہ بتا کیں رمعہ بھابھی کا رویہ کیما ہے آپ سب کے

عَدْمًا (232) جولاني 2014

ليح إف ليو لے لي-"

" مول تو ہم موجود نہ بھی موں تو بھی ہمیں و میمنے کے روادارنہ تھے اور خالہ کوالگ اپنی بھالگی ای سوچا جاتا ہے؟ اتن محبت ہے ہم ہے؟" كومكرانے كا ملال تفا اور پمرجلد بى عماكى طارق طارق نے اسے اسے بازوؤں کے معبوط حصار جے امر کیر حص سے شادی ہوگی۔ میں لے کرآئیے میں اس کے پروقار چرے کو \*\* " زياده بولنے والى اور لا يرواه لڑكى نه تو جمي و يلحت بوئے يو جھا۔ " الى دُنيرتم شايد بحى بحى نه جان سكوكه من المجى ببوبن على إدرندى المجى بوى-تم سے منی محبت کرلی ہوں۔" عدائے آئینے میں ماں بھی تو وہ الفاظ تنے جو خالہ نے اسے اس کی آتھوں میں جما تک کرممل اعتادے کیا۔ بجوں کے ساتھ کھلتے و کھ کر کے تھے، مملا ان "اجما جناب! وہ کیے؟" وہ ای کے کیج الفاظ كى فى دوكسي بمول سلى مى-"سوري خاله جاني مين تو آپ كواچي بهو "ال نال، آب كولويه كانيس بية كرآب مونے کا شوقیت نیدے کی پررمعہ نے آپ کو کی آ تھیں گئی خوبصورت ہیں اور مدمیرے دل خوب دیا ہے،آپ میں بی ای قابل۔"اس نے میں کیے کیے طوفان بریا کردیتی ہیں۔ عمانے جب اس کی آملموں کے بارے میں کہا تو وہ خود وہ اس وقت ڈرینک کے سامنے کھڑی خود بحي آئينے ميں ابني آئليس ويلينے لگا۔ کوشیشے میں دیکھری می اس کے ذہن میں آج " پیتے ہے ندا جھے بھی جی اپنی آ تھیں اپھی موچوں کا ایک جوم تھا۔ مہیں لیس کین آج جب تم نے کہا ہے تو بھے لگا اورآج ..... أج فالدكيداس كي سرال ہے کہاس ونیا میں سب سے سین آ تھیں میری كيارے يس كريدكريدكريو جور بال سيس الك ہیں۔" طارق نے بہت سجید کی سے اعتراف کیا اورسوچ اس کے ذہن میں اجری اور ہوتوں پر تو ندا کے چیرے بیسلراہٹ جما گئی۔ ایک مطراحث جمائی،اس نے سرکوتی کی۔ ادراس نے اردھیوں کے بل کھڑے ہوكر " خاله جاتي مييل ملال تو مي آب كي اور طارق کی آتھوں کو چوم لیا، اس وقت عما کی ایل رميز کي آنگمول مين ديمنا حامتي محي، جيو خاله آ جمعیں بند معیں اور اس کے تصور میں طارق کی جانی، اگر میں اس وقت ہاں کر دیتی تو آپ کا بیہ مجورى بابركوالى مونى أقلص مين يكدرميزكى عجيتا وامرف چند محول كا موتا جيكه من تو آب كى كالى چىكدارة مىسىسى -ساری زندگی ملال بنانا حامتی محی، ویلڈن غدا اور یج توبیم محما که خاله اور رمیزی ساری ویلڈن۔"اس نے دل بی دل میں خود کو داد دی زند کی کو پچھٹاؤا بنانے کا ملال تواسے بھی تھا، آخر اوراس کی مطراحث اور بھی کمری ہوگئے۔ کواس نے رمیزے محبت کا گی۔ "كياسوج كمكرايا جارباع؟"كرك ہر روز نوج کر زخم نیا کر دیتا ہوں میں آتے طارق نے اے اکیے میں معراتے اک بہانہ عی سی کوئی یاد تو آئے ہوئے و کھے کر ہو چھا۔ " آپ کو۔" جواب عدا کی طرف سے بھی

ى اس كے خالہ زادرميزے ہو چكى تھى، جيے ہى رمیز ایک بینک میں مینجر کے عہدے ہر فائز ہوا تو عدا کی ماں فاطمہ نے شادی کی تیاریاں شروع کر و من، جبكه زينت خاله اور رميز دونوں بي اب اس رشتے پر راضی نہیں تھے، کیونکہ عدا گندمی رنگت والى عام سے تقوش كى مالك مى۔ ایک دن زینت خالہ نے فاطمہ کوفون کیا إوركها كدرميزلسي كوري رحكت والى اورزياده يزهى للھی لڑی سے شادی کرنا جا بتا ہے، جبکہ تداکے اندر بددونون خوبیان میں بین اس کے میں اے ا بني بهوجيل بناسلتي يول ندا كارشته توث كيا-اورآخر كارزينت خاله كووه جائدل كمياجس نے ان کے آئن کو جیکا ٹا تھاوہ جا ندرمعہ بھا جی . خالہ نے ان کے بھدے سے نقوش کونظر انداز کر دیا اور ان کی گوری رنگت ضرور دیکھ لی، اعلى تعليم يافته اوراجع خاص امير كمران س تعلق رکھنے والی رمعہ سے انہوں نے قوراً رمیز کا رشة طے كرديا۔ ر مرشادی سے یا مح دن مل یی رمد صاحب اینے کی فرینڈ کے ساتھ بھاک سیں، بورے

فاندان میں شادی کے کارڈ بٹ چکے تھے اب فالدكي عزت يربن في عي-

ایے میں خالہ کوایک نی راہ بھائی دی اوروہ حاكر فاطمه كوندا كرشت كے لئے راضي كرنے

مرعانے خوداس رفتے سے انکار کردیا، حالاتكه رميزن فووجا كرعما كالمتس كيس محراس ركوني الرئيس موا-

اور پھر دو دن بعدرمعه مل کئی تو خالہ نے اپنا مجرم رکھنے کے لئے اسے ہی اپنی بہو بنالیا، اب رميز اور رمعه دوتول عي ايك دوسرے كى فكل

کے چرے پرایک زخی مسکراہٹ دوڑگئ-ای وقت عما کے موبائل کی بیل ہوئی تو اس نے میں کا بن کی کیا اور کھا۔ "جی طارق!" طارق کا نام س کررمیز کے

W

W

W

m

چرے رحی کا تار درآیا، سے دی کر عدا کے چرے برایک آسودہ ی مسراہٹ جما کی۔

" بی میں آ رہی موں۔" عمائے میے کہ کر موبائل بيك من ڈالا اور يولي-

''احِما خاله اب میں جیتی ہوں طارق باہر ميراويث كردي إل-

" يدكي موسكما إن طارق اب جارا واماد ےاے کرکے اعدآنا واہے۔" فالدایک دم جذباني موكر بوليل-

رمعه بماجمي جوخاله كے ساتھ عي بيتيس صى افسوس مرے لیے میں بولیں۔

" عُمَا مَ في حائ تك مجى تين كي اورجا

"أف او بماجى اللي مرتبه مي اور طارق الحقے آئیں کے اور آپ کے اور خالہ کے تمام فلوے دور کردی گے۔"

" فالدا پنابهت خيال ركيے كا، رهيس كى تال ؟"اس نے فالہ سے کے ملتے ہوئے بار مری دموس جماني-

مجراس نے سب کوخدا حافظ کہا اور رمشہ بماجى اے دروازے تك چوڑنے آس-

عدا کے ابوایک مردور تقے اور مال ایک عام ی کمریلو خاتون، عدا کے بعداس کے دو چھوٹے بحاني آذراوروليد تقي

غربت کے باعث والدین ندا کوصرف مِيثرك تك عي تعليم دلوا تحكي، جبكه آذراور وليدايل لعلیم جاری رکھے ہوئے تھے تداکی مثلی بچین میں

公公公

W

W

W

5

C

2014 - 235

موجودتها-

ایک خط مال اور باپ کی طرف سے (160)

W

W

جب ہم بوڑھے ہوجا تیں۔ ہمیں امید ہے کہتم ماری لیفیتوں کو مجھو كادرمر عكام لوك-جب بم سے كولى بليث أوث جائے۔ یا ہم کمانے کی میز پرشوربدرادیں۔ كيونكهاب عارى تظر كرور موجى ب-ميں اميد بے كم مم مر چو كاور چلاؤ کونکہ بوڑھے لوگ بہت حمال ہوتے

میں اور سب کے سامنے بے حزت ہونے سے شرم سے یالی یالی ہوجاتے ہیں۔ المجمين سنائي تجي كم ديتا ہے اس لئے اکثر تہاری اس محصل اے۔

بھے امدے کہ میں "بہرے" کہ ک اور جو بھی کبواے دہرا دیا کرنا یا پھر لکھ کر

ہمیں افسوں ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے

مارے گفتے بہت کرورہو کے ہیں۔ اس لئے امدے کہ ممیں مہارا وے کر المن بن مارى مددكروك-بالكل اس طرح بيسے تبارے بين من بم حہیں سمارا دے کر چلنا سکھاتے تھے۔۔ برائع مرباني جميس برداشت كرليا-جب ہم ہاتوں کو ہار ہار دہرائے لیس۔

بالكل كي توقي موت ريكارة كاطري-

"اوھ ..... يہ تو منج اور كى عمر كے دكھتے "نال جي وقت سے پہلے بال ذراعم مو "رنگ بھی ایکا د کھتا ہے، قد بھی چھوٹا ہے۔"

"ارے تو لڑکوں کا نین نقشہ اور قد کا تھے تعوزی دیکھا جاتا ہے، کماؤ بوت ہو میمی کافی "اورآب كے خيال سے الركيال نه موتيل قربانی کا برا موئی جو تھونک بچا کر دیکھیں اور وانت مك كني جائي يجاري ك-"

 $\Delta \Delta \Delta$ 

ساری جوانی دونوں میاں بیوی نے ای انا اور انظار کے بھینٹ جڑھا دی، بات فظ بیمی

وه ناراض موكر ميك آنى تو جايا كدوه اس كى ناراضکی کوختم کرے اور اے آگر اپ ساتھ 13/2/2-1

وہ کہنا تھا کہ کیوں مناؤں، میں نے میں نكالا تما، خود كئي محى اور خود عى الني محروالي على

اور ....ان کے یے ان کے کی مال باپ کے ایک ساتھ ہونے اور سب ساتھ ہونے کی خواہش میں بھین کی خوشیوں اور لاڈ بیار سے - Zeg 201-

مال غنيمت مال اور

"لڑي ڈاکٹريا ليکجرار ہوئي جاہے، بھي کيا اس ساج ميں کچھ مورتوں کو مال غلیمت مجھ کریں آج کل کے دور عل میاں بول ل کری كرمردان عاقدم قدم يرفرك كرن كاك المركافردافاعة إلى-" میں رہے ہیں اور پہتیوں میں کراتے ہیں، ای ساج میں دوسری موروں پر مال خرج کر کے ان ے شادی کر کے البیں او نجامقام دیا جاتا ہے۔

公公公

" مجمع بهت افسول د كه بوا-" "آپ کی دل آزاری موتی-" "بريشان كيون مو؟ من مول نال-" " چلو، وقت نکالیں اور بیٹھ کر اس مسئلے کا

"ايناخيال ركھنا۔"

W

m

"- silf = 1. 2. 6"

كتے چھوٹے چھوٹے تقرمے ہیں اور بظاہر عام مررشتوں اور تعلقات کو جوڑنے کے لئے بے عداہم بیں بیارے، مرصدافسوں ہم میں سے اکثر لوگ حض ای انا اور ضدی خاطر ان کا استعال كمنا قصرشان بحصة بين اوراكثر ال وجه ے اینے قریبی رشتوں اور تعلقات کوتو ڑ دیے میں اور آئی اور دوسروں کی زعر کی مشکل بنا دیتے

اليه ديكسين ايك واكثر ب اور ايك

"ارے بہات کی عمر کی گئی ہے، اڑک کی عمر میں بائیس تک ہولی جائے جمی ۔" "بيس باليس بيس كاعر ش الرك درو واكثر

ہوسکتی ہے نہ ہی لیگرار محمی، اجھا یہ تصویر

"نه بھی پہاو قد کی بہت چھوٹی ہے۔" "رتك سالولا ب-

''لڑی موتی ہے، کوئی دھان بان اور بازك ي موني جا ہے۔

"صرف كورى بي مين نقشا تو بيل" "ارے بیاتو ویلمنے میں عی آفت کا برکالہ لگتی ہے، اڑکی سیدهی سادهی ہوئی جا ہے اور سلمٹر

"معاف ميجة كا دنيا من كولَى اليي لؤكى شايدي موجس ميں وہ تمام خوبياں بحجال ہو جو آپ نے بتانی ہے، ویے آپ کا لڑکا کیا کرنا

"اینا کاروباہ ماشاءاللہ۔" "كيما كاروبار؟" "ائی جوال کی دکان پر بیشتا ہے خر

2014 جولتى 2014 منا (237) جولتى

2014 JUS 226 11 1

عامر المطالح

حضرت الوبكر صد لق نے فرمایا اور ہم نے رسول اللہ مثلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ ''لوگ جب برائی کو دیکھیں اور اسے ختم نہ کریں (اس سے منع تہ کریں) تو تریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو عذاب کی لپیٹ ہیں لے لے۔''

W

W

W

C

(ائن ماجه)

جواجر بارے
جواجر بارے
جواجر بارے
پیول کو تازگ بخشے ہیں، ای طرح اچھے
الفاظ مایوں دلوں کوروشی بخشے ہیں۔
(حضرت امام حسین )

الا دوستوں کو کھود بناغریب الوطنی ہے۔
(حضرت امام حسین )
ماریعثان ، سرگودھا

تندوتیز

تندوتیز

المانی طاقت در ہوتے جارے ہیں، ہیں

مال پہلے سوروپ کا کریانہ اٹھانے کے

لئے دو آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی، آج

یا چی مال کا بچہ بھی یہ کام کرسکتا ہے۔

ایک آدمی کے خیالات چانا ادلی سرقہ ہے،

بہت ہے آدمیوں کے خیالات چانا

در تحقیق ہے۔

کیا آپ ناخوا ندہ ہیں؟

الله كے لئے محبت كرنے والے مركار دو عالم ملى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا۔

درایا۔

درایک مخص اپنے ایک دی بھائی سے ملاقات كے لئے گیا تو الله عزوجل نے اس كے رائے بھائی ہے والت عن ایک فرشتہ بھا دیا۔ "اس نے پوچھا۔

دیا۔

دیا۔

دیا۔

دیا۔

دیا۔

دیا۔

دیا۔

موں۔''اس نے پوچھا۔ ''اس نے کوئی کام ہے؟''جواب دیا۔ ''نہیں۔'' فرشتے نے پوچھا۔ ''تمہارے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟'' اس نے کہا۔ ''نتہیں۔'' بوجھا۔

''اس نے ثم پر کوئی احسان کیا ہے؟'' اس نے جواب دیا۔ ''اس نے پوچھا۔ ''نسیں۔'' اس نے پوچھا۔

"و پھر كيوں اس سے ملاقات كر رہے ہوں؟"اس نے كہا۔ "ميں الله عز وجل كے لئے اس سے محبت

''میں اللہ عز وہل کے لئے اس سے محب کرتا ہوں۔''فرشتے نے کہا۔

"الله عزوجل في مجھے تمہاری طرف بھیجا ہےاوروہ تمہیں مطلع کرتاہے کہوہ (اللہ عزوجل) تم سے محبت کرتاہے اور اس نے تمہارے لئے

م سے مب ردی ہے۔" جنت واجب کردی ہے۔" خلفت رحیم، فیصل آباد کیاتہیں یادہ، جبتم چھوٹے تنے؟
ہم محفوں تہارے محلونوں کی کہانیاں سنتے
ہم محفوں تہارے محلونوں کی کہانیاں سنتے
ہم محفوں تہارے کہ ہم بسترے بھی نہ
ہمیں امید ہے کہ تم مبرے کام لو گے اور
ہماراخیال دکھو گے۔
معاف کر دینا ہمیں۔
ہماراخیال دکھونا۔
ہما تری کھوں میں ہماراخیال دکھنا۔
ہما تری کھوں میں ہماراخیال دکھنا۔
ہما تری کھوں میں ہماراخیال دکھنا۔
ہما تری کھوں ہماری زعرکی بہت کم دہ محل

جب موت ہمارے مریر آجائے۔ ہمیں امیدے کہتم ہمارے ہاتھوں کو پکڑکر ہمیں موت کا سامنا کرنے کی ہمت دو گے۔ اور ..... پریشان مت ہونا۔ جب ہم آخر کارائے مالک ہے جالے

جب ہم آخر کارائے مالک ہے جائے کیں ہم اے تمہارے بارے میں بتا تیں گے۔ اور عرض کریں کے کہتم پر رحتیں نازل

کوکرتم نے اپ مال باپ کو بہت بیار ا۔

بہت بہت شکریہ کہتم نے ہمارا اتنا خیال کھا۔

ہم تم ہے بہت بیار کرتے ہیں۔ بہت بہت بیار۔ فقل۔

تعبارےا می اور ابو۔

\*\*

ہمیں امید ہے کہ تم مبر سے ہماری ان
ہاتوں کوسنو گے اور ہمارا غداق ہیں اڑاؤ گے۔
دی ہماری یا تیں سننے سے معکو گے
کیا تہمیں یاد ہے، جب تم چھوٹے تھے۔
اور محملونوں کے لئے ضد کیا کرتے تھے؟
تم بار بارا پی ضد کو دہراتے تھے۔
تب تک سب جب تک تمہیں وہ محملونے ل
نہیں جاتے تھے۔
معاف کرنا ، اب ہم میں سے تہمیں ہوا گے

W

W

W

ں۔ کونکہ اب ہم بہت لاخر ہوگئے ہیں۔ اور ہمیں بہت جلد شنڈ لگ جاتی ہے۔ کیا تھہیں یاد ہے، جب تم چھوٹے تنے؟ ہم تمہارے پیچنے پیچنے پھرتے تنے کیونکہ تم نہائے سے گھراتے تنے؟ ہمیں امید ہے کہ جب ہم جھی بن جائیں گڑتے تم ہے درگز درکروگے۔

کیونکہ بوڑھے لوگوں کی بیعادت ہوتی ہے اور میہ بات تم جب مجمو کے جب خود بوڑھے ہوجاؤگے۔ اگر حمہیں کچے وقت کے تو ہم سے ہاتیں کرنا

چاہے تعوثی در بی سی-کیونکہ باتی وقت تو ہم صرف اپ آپ سے بی باتیں کرتے رہے ہیں۔

ے بی ہا بی کرتے رہے ہیں۔ کیونکہ ہم سے ہات کرنے والا کوئی بھی د.

ہ ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہتم اپنے کاموں میں مصروف ہوں ترہو۔

بہت معروف ہوتے ہو۔ تب بھی تمہیں ہاری باتوں میں دلچیں شہ بھر جو میں مہاتہ سیاری

مجمی محسوس ہوتو سن لینا۔ تھوڑا ساوقت نکال لینا۔

عدر 238 حدد 2014

تقنيا (239 جولاى *2014* 

سیٹی بجا کر جا ندکو نیخ بلار ہاہے جنوری کے بدل پر ما می تنهائیاں پینٹ کردہی ہیں اور سيح ببازي كادن ميس ي يرس كاجش تقا! ایک سے بڑھ کرایک جہانگیر نے اپنا سنری بیک کندھے پر لكات موع جذبالي لجع ميں باب سے كبا-"ویری بی این زندل این مرض کے ساتھ کزارنا جا ہتا ہوں ،عیش عشرت کی تلاش میں جارہا ہوں، خوبصورت الركيوں كے سنك زندكى بر كرنا جا بتا بول ، خدارا مجهد مت روكي-" جہا تلیر بینے کون کم بخت مہیں روک رہا ے؟"باپ نے اتھے ہوئے کہا۔ "مين تو خود تميار عاته چل را مول-" زابده اظهره حافظآباد 0 الله كے ساتھ وابسة ہونا زندكى باوراس سے غافل ہونا موت ہے۔ 0 الله في جواحتين دي بين ان كاليمي فتكر ب كرتكليف برداشت كرو-0 آپول ایک چزدین کے سنے کے مطابق، ایک مل این زندگی می شامل کرلو، زندگی ساری کی ساری دین میں دھل جائے گی۔ 0 اگرظرف نه بوتو عطا انسان کومغرور بنادی تی ب زیادہ ظرف والا آدمی مرتبہ ملنے یہ اكسارى سےكام لين كلنا باس لتے اين ظرف سے باہر کی تمنا میں ہیں کرنی جا ہیں۔ نضه بخاري ارجيم بإرخان حناز بيراحمر ، بهاوليور \*\*

W

W

W

C

🖈 زندگی میں دو باتیں بری تکلیف دی ہیں ایک جس کی خواہش ہواور اس کا نہ ملنا اور دوسری جس کی خواہش نہ ہو اس کا ملنا۔ (とかしょ) این ضروریات برخور کرتے ہیں قابلیت رمبيل\_(نبويين) وفاعبدالرحمان مراوليندى كوبرآ بدار انظار طویل ہوجائے تو تحبیل بے یقین ہو جاتی ہیں، کیکن اظہار کا یائی محبت کو پھر سے شاداب كروال باورجس محبت كواظهاركا يالي ميسر نه بهو وه محبت اينا وجود بھي ڪھو دين ہاس بودے کی طرح جو یائی نہ ملنے ہے بہت جلدی سو کھ جاتا ہے۔ O کہانی میں نام اور تاریخ کے سواسب کھ کے ہوتا ہے اور تاریخ میں نام اور تاریخ کے سوا مر محمد من المحمد المعربات O سائس کاسفر حتم ہوجاتا ہے لیکن آس کاسفر باتی رہتا ہے، یہی تو وہ سفر ہے جوانیان کو متحرک رکھتا ہے اور متحرک ہونا زندگی کی علامت ہے میامت رکول میں خون کی طرح دوري رب تو انسان مايوس ميس موتا عاب سائس كاسفرحم بى كيول ندبوجائے-O كزرا موا واقعه كزرتا بى تولىيس بهدوه ياد بن كربار بارگزرتا ب-O محبت اور بارش ایک جیسی موتی بین ، دونول ای یادگار ہولی ہیں فرق صرف اتا ہے کہ بارش ساتھ رہ كرجم بھكولى ہے اور محبت دور رہ کرآ تھیں بھودین ہے۔ مہینوں کی برائی شال اوڑھے میل کے پرانے کنارے پر کھڑا

آپ رضی الله تعالی عنه نے فر مایا۔ "كرتواية ديناراوردرتم كاجه سازياده حل دارند ہوگا۔"اس فے عرض کا۔ "ميں ابھي تك اس مقام تك تبين جبنيا-" (اقتباس از فيضان احياء العلوم) و صائمه ابراہیم، فعل آباد اقوال بونائي مفكرين وحكمائے نورپ ات كويمل دريك موجو بحرمند سے تكاكواور پراس برهمل کرو\_(افلاطون) A برایک نی چز اچی معلوم ہولی ہے مردوی جسني يراني مواتني بيعده اور بعلى معلوم مولى -- (ارسطو) A خاموتی سب سے زیادہ آسان کام اور سب سےزیادہ لفع بخش عادت ہے۔ (ارسطو) A تحرير ايك فاموش آواز ب اور فلم باتھ كى زبان ہے۔(ستراط) الم عصر بھی جمی قابل سے قابل انسان کو بھی يوون بناديتاب (بقراط) 🖈 جو محص اسے نفس کو قابو میں مبیں رکھ سکتا وہ بہت سے لوگوں کو کیا قابو میں رکھ سکے گا۔ انا وہ ہے جو گردش ایام سے تک دل ندہو۔ (Ider) الم اوى كوجباس كى بساط سے زياده دنيا ال جانی ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ يرابوجاتا ب\_(اقليس) 🖈 علم سے آدی کی وحشت اور دبوائل دور ہو جالى ہے۔(بيلن) اعضاء جسمانی میں زبان سب زیادہ نافر مان ہے۔ (فیٹا غورث)

الداد حاصل كرنے كے لئے جميس خطائعيے-ک جہال عاد، وہاں راد، اور جہال راد، وہال ک لہیں نہلیں"اٹات" کاسائن بھی ہوگا۔ أيما كمائي، ورزش يجيد، مرنا تو بجر بحل الم دوسرول كى غلطيول سيسبق حاصل سيجيره كيونك سارى غلطيال آپ خود ميس كرسكتے-کر یکی اور پشت بر لات کے درمیان صرف چندا یک کافاصلہ وتا ہے۔ ♦ واردات كرني يرمت چيتائي، چيتائي اس بات يركرآب بكرے كيوں محكا-الم مرے مکیک نے جھے بتایا "میں آپ کے بریک فیک میں کر سکا، اس لئے میں نے آپ کے ہاران کی آواز زیادہ کردی ہے۔ 🖈 میں ہمیشہ جھوٹ بولتا ہوں، بلکہ میں اب بھی تم ہے جھوٹ بول رہا ہوں۔ انسانیت سے پیار ہے لیکن انسان مجھ ہے برداشت ہیں ہوتے۔ ☆ مرمت كى دكان يراكا بوابورد "بم برچزكى مرمت كر كتے بين" (مہراني كركے دستك زورے دیجے، بل خرابے) 🖈 کمپیوٹر بالکل بے کار چیز ہے، کیونکہ وہ جواب كے سوااور پر ميلي دے سكتے۔ ماروح آصف، خاندوال ايك محص حضرت سيرنا الوهريره رضي الله تعالى عنه كي خدمت عن حاضر مواا ورعرض كيا-"میں الله عزوجل کے لئے آپ کواپنا بھائی بنانا عابتا مول \_"انبول في قرمايا\_ "م جانے ہو بھائی جارے کا حق کیا ے؟"ال فيوس كيا-"آپ بناريخ-"

W

W

W

0

m

عنا 241 مولاني 2014

عدا (240) مولاء 2014

مجھے کسی سے محبت نہیں گر اے دوست

یہ کیا ہوا کہ دل بے قرار بھر آیا
گفتہر جیم
شفتہ رحیم
نہ جانے کسی گلی کے موڑیہ ہم تم پچھڑ جائیں
وصال و جر کا یارو کوئی موسم نہیں ہوتا

تپش سے نیج کے گھٹاؤں میں بیٹے جاتے ہیں گئے ہوؤں کی صداؤں میں بیٹے جاتے ہیں ہم اردگرد کے موسم سے جب بھی گھرائیں تیرے خیال کی چھاؤں میں بیٹے جاتے ہیں

جل کے خواب تو پھر آگ بجھانے آیا اک نے ڈھنگ سے وہ چوٹ لگانے آیا میرے پیروں نے آئکھیں جو بچھانا تھا بھی کانچ کی کرچیاں وہ راہ میں سجانے آیا میرارضا ۔۔۔۔ ساہیوال لفظوں کی جبتو میں سب پچھ گنوا دیا وہ چل دیے اور میں طرز ادا بنا رہا اس کو کس نے رب سے مانگ لیا اس کو کس نے رب سے مانگ لیا میں سجدے میں گر کے حرف دعا ڈھونڈتا رہا ایس کو کس نے رب سے مانگ لیا میں سجدے میں گر کے حرف دعا ڈھونڈتا رہا ا

مھیں نے دنیا بی میں دوزخ کی اذبت پالی ایخ احماس کو رشتوں کے حوالے کرمے

میں کہتا ہوں مجھے پگوں کی چھاؤں میں سدا رکھنا وہ کہتی ہے مجھے شامل دعاؤں میں صدا رکھنا میں کہتا ہوں کوئی دل میں تمنا ہو تو بتلاؤ وہ کہتی ہے محبت کی فضاؤں میں صدا رکھنا ارسیعتان ۔۔۔۔ سرگودھا اپنے ترش کے تیروں کی گنتی کرو میں کے تیروں کی گنتی کرو

C

انا برست ہے اتنا کہ بات سے پہلے وہ اٹھ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا جب گی کھوکر دیار غیر میں اد آیا دھرتی ماں کا بانہوں میں سمینا کنول فریاد حسین --- جلالپور جنال اور کی آتھوں سے آنسو بہتے نہیں اور کو ہم اپنا کہتے نہیں ایک آپ ہی ہو جو زندگی میں رک سے گے ورند کہنے کہتے نہیں ورند کہنے کے لئے ہم کس سے کہتے نہیں ورند کہنے کے لئے ہم کس سے کہتے نہیں

تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے جاند ہیں شہنشاہوں کے بخت اجابک الف گئے اتن غریب ہو گئی زاہرہ کی لاڈلی زینب کے ایک لباس ہیں دو سال کٹ گے

حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دائمن بھگور ہاہے بیآسان پر اداس بادل تیری محبت میں رور ہاہے صبابھی گزرے جوکر بلاے تواس کو کہتاہے عرش دالا تو اور دھیرے گزریہاں پر میراحسین سور ہاہے

برسوں بعد بھی اس کی عادت نہ بدلی ضد کی کاش میں دوست نہیں اس کی عادت ہوتا ایمن عزیز --- میانوالی چکے چکے کوئی مانوس سی آہٹ پا کر دوستوں کو بھی کس عذر سے روکا بو گا یاد کرکے مجھے نم ہو گئی ہوں گی پلیس یاد کرکے مجھے نم ہو گئی ہوں گی پلیس آتھ میں پڑ گیا پچھ کہہ کر ٹالا ہو گا

ہوا کے زور سے ممکن نہیں بھر نجاؤل یہ اور بات نہ دیکھول اسے تو مر جاؤل بدن کے شہر میں شہنائیوں کا میلہ ہے حریف جاں میں تجھے ڈھونڈن کدھر جاؤل

گل کے موڑ یہ بچوں کے ایک جماعت میں کسی نے درد تجری لے میں ماہیا گایا

كەتىرى بودنائى سے يى اك بل يى مركباتا

لاکہ بھلانا چاہو جھ کو پر پھر بھی بھول نہ پاؤے کے لاکھ سمجھا تو خود کوتم پراپنے دل کو سمجھا نہ پاؤے اک پھول کو شاخ سے توڑ کر لیوں سے لگا لیا اے زندگی تجھے چھوڑ کرہم نے موت کو گلے لگالیا امیر زرداری --- شہداد پور کر لو رابطہ جب تک زندہ ہیں امیر پھر مت کہنا کہ دل میں یاد بھا کر چلے گئے

کیما ویران ہے یہ سلسلہ عشق زمانے کا اک ربت کا محل ہے سمندر کے کنارے کا کی ہے سمندر کے کنارے کا کیوں یہاں او کی لہریں بزار اٹھتی ہیں امیر جودنت سے پہلے اندیشہ دیتی ہیں اے گرانے کا جودنت سے پہلے اندیشہ دیتی ہیں اے گرانے کا

ہم آج میں آپ کوچاتے ہیں اور چاہتے رہیں گے امیر ہمارے دل میں ہے جواس کا دل شرف نے اے خدا آج امیر آج آئی ان کے ایس کے امیر آج آئی آئی ہے تنہائی کی دیواروں کوم سنانے گئے امیر الکین دل پھر سے ٹوٹ کیا جب کوئی جواب نہ ملا فرکس محر ۔۔۔۔ شہداد پور فرکس محر برخمائی تمہاری دسترس سے باہر نہیں چاند تاروں کو چھو گئے ہیں ہمیشہ محنت کرنے والے جاند تاروں کو چھو گئے ہیں ہمیشہ محنت کرنے والے نہ مارتا ہے نہ زند ورکھتا ہے دن ہیں بیر عذا ب کے خضب کا فالم ہے میرامیجارگھتا ہے چلے تیزاب کے فضب کا فالم ہے میرامیجارگھتا ہے چلے تیزاب کے فضب کا فالم ہے میرامیجارگھتا ہے چلے تیزاب کے است استان اللہ ہے میرامیجارگھتا ہے چلے تیزاب کے استان اللہ ہے میرامیجارگھتا ہے چلے تیزاب کے استان اللہ ہے میرامیجارگھتا ہے چلے تیزاب کے استان اللہ ہے میں استان اللہ ہو اللہ ہے میں استان اللہ ہے میں استان اللہ ہیں استان اللہ ہے میں استان ہے میں ہے می

کہتے ہوتم کیا ہے جھ میں اک فظ انا بس میں میری متاع ہے میں میرا سرمایہ ہے آؤ اپنے جسم چن دس این پھر کی طرح بے درد دیوار سمی کھر تو آخر اپنا ہے نوشین الطاف ---- نعراجو پنڈی کے کون قرب میں اترو تو دیا کر لیہا کم لیہا کم لیہا کم لیہا کم لیہا کو لیہا کو لیہا خوش کے وقت جانے ہمیں بعولا دینا ممول کی راہ جو دیکھو تو یاد کر لیہا ممول کی راہ جو دیکھو تو یاد کر لیہا

W

W

m

چند لحول کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر چند لحول میں سے شیرازہ بھر جائے گا ای یادول کو ممٹیل کے بچھڑنے والے کسے معلوم ہے پھر کون کدھر جائے گا

مجت میں تیری میں حد سے بوھ گیا تھا تیری خاطر دنیا کا ہرستم سہہ گیا تھا یہ کیسی سزا دی تو نے اسے سنگدل

حندا (243) جولاني 2014

حَسَا 242 مولاني 2014

EL,

ملازم خوشی خوشی ہو گیا، کوتھڑی کھولی تو چالوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا، غور سے دیکھا تو کونے میں آیک چیتھڑا پڑا نظر آیا، اٹھایا تو دیکھا کہ سردار جی کا پرانا نیکر ہے اور آگے پیچھے دونوں طرف سے پھٹا ہواہے، چرکر سردار جی کودکھانے ہاتھ میں اٹھائے ہا ہر لا آیا اور جل کر بولا۔ داس کپڑے کوآپ کہدرہے تھے؟'' ہاں یہی ہے، نفہ تو معبوط ہے،آگا پیچھا

W

غلطی عمرانظی، عاصل پور
ایک سکھ کو مقدمہ کی تاریخ پر جالندھ سے
امرتسر پہنچنا تھا، گاڑی چلنے سے پچھ دیر پہلے وہ
بھا گا بھا گا گارڈ کے پاس گیا، گارڈ بھی سکھ ہی تھا۔
"سردار جی!" وہ منت سے بولا۔
"سرے مقدے کی بوی ضروری تاریخ
ہوتی نہیں رہتا، یہ نہ ہو کہ امرتسر کی بجائے لا ہور
پہنچ جاؤں، ذرا امرتسر پر جھے یاد سے جگا دیجے
گاریخ

یہ کہہ کر دہ واپس گیا مرتھوڑی دیر بعد پھر
بھا گاہوا پہنچا اور کہا۔
''مردار جی! ایک بات بھول گیا ہوں، نیند
میں میرے حواس شمکانے نہیں ہوتے، کوئی
جگائے تو میں خواتخواہ گالیاں دینے لگتا ہوں، آپ
شمچھ پروا نہ سیجے گا، جھے پکڑ دھکڑ کے اسٹین پر
اٹار دیجے گا، واہ گورو کا واسطہ میری بات مت

بلفیس برشی فوج اورعورت ایک فرانسی جرنیل کی ملاقات چیری ک ایک مشہور اداکارہ سے ہوئی جرنیل نے بوے طنزیہ لیج میں کہا۔ دونی اس کرفتہ سے کہ جنا فرانسی فوج کا

سربیہ میں ہے۔

''کیا آپ کو خرے کہ جتنا فرائسی فوج کا

خرچ ہے اس ہے دگنا فرائس کی ورتوں کا ہے۔

اداکارہ بولی۔

'نرتو ایس تعجب کی بات نہیں، جتنے فرائس کی

فوج کے کارنامے میں اس سے دگنے فرائس کی
عورتوں کے کارنامے میں۔''

نمرہ سعید،ادکاڑہ کنگال کے دوست ''جب سے وہ کنگال ہوا ہے اس کے آدھے دوست اے منہیں لگاتے۔'' ''باقی آدھے؟'' ''اہیں ابھی خبر نہیں کہ وہ دیوالیہ ہو چکا

طاہرہ رجان، بہاونگر مضبوط نیفہ ہمندہ رداد جی مضبوط نیفہ پررہ برس کی ملازمت کے بعد سرداد جی کے ملازم نے پہلی باراحتجاجا کہا۔
''سردار جی آپ نے نوکری دیتے وقت روئی، کپڑے کا دعدہ کیا تھا، روثی تو خیرجیسی کسی ملتی رہی ہے،اب بھی پہننے کو کپڑا بھی دیجئے۔'' سردار جی بولے۔'' سردار جی بولے۔'' سردار جی بولے۔'' سردار جی بولے۔'' سے پہلی کو گھڑی

یہ دکھ نہیں ہے کہ وہ سمجھا نہیں مربے فن کو خالفت کا سلقہ نہیں تھا دشن کو میں کس مقام سے بولوں میں کس سے بات کروں کہ خواہشات کا کاسہ ملا ہے اس تن کو صائم سلیم ۔۔۔۔ مجرات اگرچہ تجھ سے بہت اختلاف بھی نہ ہوا گریہ دل تری جانب سے صاف بھی نہ ہوا تعلقات کے برزخ میں ہی رکھا مجھ کو تعلقات کے برزخ میں ہی رکھا مجھ کو وہ میرے تن میں نہ تھا اور خلاف بھی نہ ہوا

نہ جانے کون سا فقرہ کہاں رقم ہو جائے دلوں کا حال بھی اب کون کس سے کہتا ہے میرے بدن کو تمی کھا گئی ہے اشکوں کی بہار میں کیسا۔ مکان ڈھلٹا ہے بھری بہار میں کیسا۔ مکان ڈھلٹا ہے

اب خاموش چشم خشک کیا سمجھا کیں گے تجھ کو جو بارش دل میں ہوتی ہے جو دریا دل میں بہتا ہے نازیہ جمال ۔۔۔۔ چکوال وہ اک سمایا جو تحفظ میں دیا تھا اس کوخوابوں نے وہ اک سمایا جو تحفظ میں دیا تھا اس کا گہتا ہے کہ الکھا تھا ریت پراک دوسرے کا نام کیوں ہم نے نتیج میں جوصد ہے وہ ہم دونوں کو سہتا ہے نتیج میں جوصد ہے وہ ہم دونوں کو سہتا ہے

سنتا ہوں اب کسی سے وفا کر رہا ہے وہ اے زندگی خوش سے کہیں مر نہ جاؤں میں اک زندگی خوش سے کہیں مر نہ جاؤں میں اک شب بھی وصل کی نہ مرا ساتھ دے شکی عہد فراق آ کہ مجھے آزماؤں میں

اپنا ہی تھا قصور کہ طوفانوں میں گھر گئے اک موج تھی کہ جس کو کنارا سمجھ لیا سمن رضا ۔۔۔۔ مجھی سائباں نہ تھا ہم بھی کہکٹاں تھی قدم قدم مجھی مکاں بھی لامکان مری آدھی عمر گزرگئی حیدررضا ---- جھنگ اس کو کچھ تو بنا دیا ہے ہم نے تھوڑا سا دھیان دے کر

W

W

W

m

فاک اڑتی ہے رات بھر مجھ میں کون پھرتا ہے دربدر مجھ میں بھے کو بچھ میں جگہ نہیں ملتی وہ ہے موجود اس قدر مجھ مین

مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث
یہ الزام بھی میرے اجداد کے سر جائے گا
فاعذہ عبدالمنان --فلقت نہیں ہے ساتھ تو پھر بخت بھی نہیں
فلقت نہیں ہے ساتھ تو پھر بخت بھی نہیں
پچھ دن ہی رہے گا تو یہ تخت بھی نہیں
مایوں ہو کے دیکھ رہے ہیں خلا میں گھر
اتنی تو یہ زمین گر خت بھی نہیں

تھک گیا ہے دل وحثی مرا فریاد سے بھی جی بہلتا تہیں اے دوست تیری یاد سے بھی اے ہوا کیا ہے جو اب نظم چن اور ہوا صید سے بھی ہیں مراسم ترے صیاد سے بھی

میرے من میں خالف میں مجھی کچھ کہا تو ہوگا
جھے چھوڑ جانے والا جھے سوچنا تو ہوگا
یہ اداس اداس بھرنا یہ کسی سے بھی شہ ملنا
ہے یونی نہیں یہ سب بچھ کوئی سانحہ تو ہوگا
عدیقہ منیر
سیالکوٹ
نہیں اس میں کوئی منطق ہے یقین کی بات ساری
کہ جہال رکھا ہے پاؤں وہاں راستہ تو ہوگا
کوئی درمیاں نہیں تھا کوئی درمیاں نہیں ہے
تو بھر الی قربتوں میں کہیں رابطہ تو ہوگا
تو بھر الی قربتوں میں کہیں رابطہ تو ہوگا

کہا نہ تھا اے مت ضبط کرنا وہ آنو اب سمندر ہو گیا نا!

حضرا 244 مولاني 2014

كادروازه كھولواورائي پہننے كا كبڑا لے آؤ۔ التار دیجے كا، واہ كورو مولانى 2014 جولانى 2014

سامنا کرنا ہے، روزانہ آدمی رات کو منٹی بھتی ، ہم سب آ محس ملت اور گالیاں دیتے ہوائی اوے کی طرف بھا محتے، وہاں سکنل آتا کہ ریخض ریکش کے لئے کیا گیا تھا، یوں نیندیں حرام ہونے میں بہت اکتاباء اس عرصے میں ایک بن ماس سے کھ یاری ہوئی گی، وہ کودتا کھاندتا میرے کرے میں آ کھتا، رفتہ رفتہ میں نے اسے آداب سکھائے، میز پر بیٹے کر کھانا سکھایا، ایک روزایا تک خیال آیا که کیوں ندای سے کام لون كيميرى دقت دور موءاب ميرى سبمتهين عل ہولئیں، روزانہ رات کوھٹی بجتی، بن مالس میری وردی پہنتا اور ہوائی اڈے کی طرف دوڑ جاتا، تھوڑی بی در میں سنل آنے برلوث آتا، می حربے میں بڑا سویا رہتا، ایک رات فیک آف كاعتل بهي آگيا، بن ماس مجه سے پہلے آ مے جا می قاء میں نے جلدی جلدی ارتک سے دوسری وردی تکالی اور بھا کم بھاک ہوائی اڑے ير پنجا، كى د يكتا مول كه جهاز اويراڅه رما ہے اور بن مانس اندر اطمینان سے بیٹھا ہے، میرے ہاتھوں کے طوطےاڑ گئے کہاپ کیا ہوگا؟" "پھر کیا ہوا؟"جرٹیل نے مصری سے کو چھا۔ "ہوتا کیا؟"اس نے اظمینان سے جواب دیا۔ "بس اب وہ میجر ہے اور میں ابھی تک نسرين خورشيد بجهكم "میری ساس کل آ رہی ہے۔" اس نے خانسامال كوبلاكركها-"اوربياس كى مرغوب غذاؤل كى قهرست ب جوتمبارے لئے تار کی ہے، ان دنول میں اس میں ہے کوئی ایک بھی یک کرآئی و مہیں

W

W

دو اخبار نويسول كا جانا بهوا، جارول طرف ني ني محینیں دیکھ کروہ بہت متاثر ہوئے ، ایک کونے من شیشے کے مرتبان کے اندر رنگ برقی محیلیاں تیرری هیں ،ایک بولا۔ " بھی آخر اس کا اس نمائش سے کیا دوسرے نے جواب دیا۔ "بنظام كرنے كے كے كدفدرت نے جى چندچزیں بنانی میں۔" معباح فيمل كوباث ایک جابرتهم کا افسر جونیتر کلرک کی بوست كے لئے ايك اميدواركا انٹرويو لےرہا تھا، باتون بالول عن اميدوار بولا-میں یفین سے کہ سکتا ہوں کہ آپ کی بائيں آنکھ پھر کی ہے۔'' "السيكن مهيل كيے با چلا؟" اسر حران كيونكه اى مين مجھے رحم كى جھلك نظر عاكششهاز،لابور يجربن مالس ایک امریکی جرنیل امریکی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کا معائنہ کرنے لگا، ایک بوڑھے کیتان کو و کھی کراہے بہت جیرت ہوئی ، یو چھا۔ اليكي كرتم إب تك ينبن مو؟" بوژها كيتان مسكرايا بولا-''میری کہائی طویل ہے، آپ سننا پند فرما نیں تو عرض کروں، دوسری جنگ عظیم کے

دوران میں بحر اوقیانوس کے عین ایک ایک

جزرے میں ہمیں سے دیا گیا، کام مارا بہ تھا کہ

خطرے کی تھنٹی بجتے ہی جہاڑ اڑ اٹا ہے اور دسمن کا

دروازہ کھول کر کیٹروں سے لدی پھندی أيك عورت داخل مونى ساته ساته شرمرغ مجمي چاناموا آ کمر اموا۔ " بیٹھے۔" ڈاکٹرنے عورت سے کہا۔ " الله بالية آب كوكيا بماري بي " "واكثر صاحب! مجصلو كوني بياري مين، بیاری میرے خاوند کو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ شتر وردهمنير، لا بور ذوق تماشا چیل کے ایک ماح نے ایک بار بڑی عقیدت سے پوچھا۔ "آب بدد كيم كرخوش توبهت بوت مول م كرجب بيمى آب تقرير كرنے كورے موتے ہیں تو ہال تھیا تھے بھر جاتا ہے۔" "السرت تو ہوتی ہے مر ہیشہ بی خیال آ جاتا ہے کہ اگر تقریر کی بجائے بھے پھالی پہ لئكايا جار بابوتا تو خلقت تين كنا زياده بولي \_ دونوں کے صنم خاکی ایک کرایه دار کرایه ادا نه کرتا تھا، مالک مكان نے بہت زور مارا مروه سے من ندہوا، مالک مکان نے عاجز آ کرایک ترکیب سوجی، بندلفانے میں اپن چھوٹی بچی کی ایک تصویر جیجی جس مرتكها تقاب "رم كول جاياس كادج؟" تيرے دن كرايہ داركا ايك خط ملاجس میں ایک کا فرا دا حسینہ کی تصویر بھی ، نیچے لکھا تھا۔ "رقم کیول مبیں کتی اس کی دجہ؟" حمضه حماده کراچی قدرت كي صنعت سائنسي مصنوعات كي ايك بري نمائش مين

عظمیٰجیں،لیہ

بر کرد و وائے ڈیے میں جاسویا۔ آ مُلَى لَكُلُ و يَكُما كَ لا موراسميش آكيا ب، معنول سے شعلے برساتا نیج اترا، گارڈ کے ڈب میں جا کر گارڈ کوا تارااوراس برگالیوں کی بوچھاڑ ' تحقے کہانہیں تھا کہ جھےامرتسرا تاردینا۔'' گالیوں کے جواب میں سکھ گارڈ جب عاب سر جھائے کھڑا تھا،ایک مسافر کویدد کھے کر بہت جرت ہونی اس نے گارڈ کے قریب جاکر

W

W

W

m

" كيول جي إيراني كاليال بك رما ب آخر بات كيا بوني؟"

"ابى اس نے كيا كاليال دي بين، كاليال تو اس نے دی میں جے میں نے امرتسر اسیشن پر

شو ہر کی بیاری " واکثر!" ایک مشہور نفسیات کی زی نے ال سے کیا۔ "برآمدے میں ایک خاتون کھڑی ہیں جو آپ سے فورا لمناحا ہی ہیں۔"

"كياس في وقت مقرر كرر كها بي" '' بہیں وفت تو مقرر بہیں کیا *الی*ن اگر اس نے اس شرمرع سے چھٹکارانہ پایا توجنہوں نے وقت مقرر کررکھا ہے، وہ سب کے سب فرنٹ ہو

'' ہاں وہ خاتون اینے ساتھ ایک شتر مرغ بھی لائی ہیں،جس نے آفت محار تھی ہے۔ "اجھااے توراً اندر لے آؤ۔"

عدا (247) مولاي 2014

公公公

س: نظراورنذر میں کیا فرق ہے؟ ج: جب نظر لگ جائے تو اکثر لوگ نذر مانتے ہیں۔ علی ناصر ---- حافظ آباد س: عین عین تھوڑی ہی غیر حاضری کے بعد حاضر خدمت ہول کیے ہو؟ ج: تعورى يغير حاضرى؟ س بناے م کری ہے بچنے کے لیے برف کے ... مو کے گھاتے ہو کہا واقعی؟ ج: سنا کہاں سے برف کے کو لے تم بی تو بیجتے س: دیکھواتی شدیدگری میں گرما گرم جواب نه ديا كروميرى بات مان لونال؟ ج: إبتم غيرها ضريق اور برف كي وكول ل میں رے تھ توجواب تو کرم سے لیس کے نا۔ س: تم نے بھی خود بھی پچھ لکھا ہے یا؟ ج: تمہارے سوال کا جواب۔ س: كوني مقالم كا رقيب نه ملي تو كيا كرنا طاہے؟ جربے کی روحیٰ میں بتانا؟ ج: وهوندلو-س: وہ تو صدیوں کا سفر کرے یہاں پہنجا تھا تونے منہ پھیر کے جس تحص کو دیکھا بھی تہیں ج: واہ صدیوں کے ربط ہے تم تو ایک بل میں کر گئے جاناں س: كرى بهت ب جلس جاؤك اينا خيال بھي ر کھتے ہو کہ بیں؟ ج: اتن كري مبيل ب يدلا مور ب حافظ آباد س: اگر کوئی چھوڑ دینے کا کہے تو کیا کرنا جاہے؟ يليز بنادونان؟ ج: كيا چهوڙنے كو كے؟ ذرا وضاحت كرو-

س: میں بھی خریدار ہوں میں بھی خریدوں گی؟ ج: كب شال ير-س: آپ كى محفل ميں سركے بل آؤں يا پاؤں ج: جس طرح دل عاع، أدّ-بیٹھے ہیں ہم ڈیدہ دل فراش راہ کے س:اس کی آسمیس بٹاؤ کیسی ہیں؟ ج: سرگی؟ س: وہ لڑکی بہت یادآتی ہے۔ بھلا کیوں؟ ج: کون ی کرگی؟ دور دار از استان میشد دار منخان س: مرى انگليال بھي جلا گيا لکھا جو ترا نام بھلا سوچو تو کیا ہوگا حال مرے ول کا ج: عم بھي كم ظرف بلا ظرف كاعم كيا كرنا مستقل رقم کی فیسوں کو رقم کیا کرنا س: بھی دھوں کےساتے میں بیٹھ کرسوچنا ہم غمزوہ ول کے بارے میں بھی بھی تم خوشیوں کی جھاؤں میں بھلا کہاں بیتہ چلتا ہے درد سینے میں کہاں تک از جاتا ہے ج: عشق وه نمس كام كالجس كا نشان انتياز واع ول زخم جكر اور آبله پانی نه ہو شيباصابربث ---- أوكاڑه عني س: شاعرلوگ اینے حساس کیوں ہوتے ہیں؟ ضاعری حساس لوگوں کا کام ہے۔ س: حسين لوگ مغرور كيول ہوتے ہيں؟ ج: خدا جب حسن دیتا بزاکت آئی جالی س: انسان اتنا ہوں پرست کیوں ہے؟ ج: كتناموس يرست؟ س: ونياوا لے اتنے بے مروت كيول إلى؟ ج: کتنے بے مروت؟ اپنے جربے سے بتاؤ۔ س: ونیا کی سب ہے بوٹی آئی طاقت کون س

قایل ہے۔ بھلاکون؟ ج: جو تهمیں و کھے کر ہنستا شروع کردیتا ہے۔ س: يه بركهالي كابيروجب بيرون يربهم بوتا ہے تو اے چھٹا تک تجر کی لڑکی کیول کہتا ج: جب میں ناراض ہونگا تو تمہیں کلو بحر کی اڑ کی س: کی کے ول میں جانے کے لیے وسک دین چاہے؟ ج: بیدروازہ بغیروستک کے ہی کھل جاتا ہے۔ حنامحر منيف ---- كراج س: ع ع جي جم تين ماه سے عائب جي - كئي بادكيا تهاجمين بالهين؟ ج: كهال غائب هي؟ س: آب کی ملاقات اگر شفراد رائے سے ہو حائے تو کیا کریں گے؟ ج: گانے کی فرمائش۔ - س: لا ہور کا موسم آج کل کیما ہے بتائے عین ج: گرم ب مركزا في جيانيل-محرسجاد برئس ---- جانوث ياكيتن س: مینی جی اگر آپ کو برا نہ گلے تو ایک بات J: 200 .....? س: آب آج كل يريشان كيول رت مو؟ ج: حالات كى وجهت\_ س: پيار محبت يرآب يقين ركھتے ہيں؟ ج: كيول آبيس ركية؟

حمن حنا ---- كوث عبدالمالك س: سب سے برواجھوٹ؟ ن: بي م عرب ع- م س: ع ع جي كيا روميفك لوگ اليش بوت ج: میرا خیال ہے نہیں ویسے اسپیش لوگ رومينك ہوسکتے ہیں۔ س: بتائي پہلی اربل کو میں نے مس کو بے وتوف بنايا تفا؟ ن: آئين کوم س: ہونوں پر بھی ان کے ....؟ ج: ميرانام جي آئے س: اس سال ميرايداعلان بك؟ ج: جھوٹ مبیں بولول کی۔ س: ممس دن کا انتظار سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ ج: لڑکی کوتو شادی کے دن کا۔ میناتو حیدخان ---- جھنگ صدر س: عینا جی میں آسان کے جاند کوزمین میں لاتا حاجتي مول كوني آسان طريقه بنادين؟ ج: جاندكوآ ئينددكهاوين-س: عینا جی لال جی اور لال جوڑ ہے میں کیا فرق ج: کوئی خاص نہیں بس لال بی تھوڑی در کے س: میں جب بھی ان کے گھر جاتی ہوں وہ مجھے ويكه كرين لكت بي - بعلا كيول؟ ج: کھیراؤ نہیں ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ غصہ آئے توہنا شروع کردو۔

س: بے جین میرا یہ دل ہے میرے چین کا وہ

W

W

W

m

عندا (249) مولاني 2014

حندا (248) جولاني 2014

ایک لحہ بھی نقط ای کا میرا نہیں جن گلوں کی تابندگی میں شامل میرا لہو رہا ای شاخ کے اک خار یہ بھی حِن میرانیں بہت زعم ہے اے اپنے اعصاب کی مضبوطی پر المحمصيتيون ميس ميك عميري جان وه مراتبين بھی آئے گا خود کومیرے حوالے کرنے تم دیکھنا بہت کہا ہے وہ جھ سے کہ میں تیرانہیں نہ کرنا دل کلی مجھ سے نہ سنگ باری لوگو میں عاشق ہوں جنوں میں ہوں میں سر پھرالہیں بس اک بار الجما تھا اس کے کربیان میں سحر صد شکر پر بھی شانے سے آپل ڈھلکا میں ظریف احسن: کا دائری سے ایک غزل تیرے آگے سوال کرتے کیوں اور خود کو نثرهال کرتے کیوں اک تعلق بھی کم نہیں ہوتا سو تعلق بحال کرتے کیوں تیرے انداز کے نہیں ہیں ورنہ اپنا ملال کرتے اک مروت نے ہم کو مار دیا ورنہ جینا وبال مرتے کوں ہر جب راس آ گیا تھا تیرا مجھ سے عرض وصال کرتے کیوں تجھ کو رکھا ہوا ہے یاد اے دوست اس سے بوھ کر خیال کرتے کیوں كنول فرياد حسين: كا دارى الاكلام آز مائشۇل اور بارشول كا ساتھے چولی دامن کا يراب خدالو يرتوبتا بأنى اللتي دهرنى يزاب اگ اور یانی کی بوجھاڑے لوگ کہاں تک سہدیا میں کے مبراتو دے ورنہ بیمر جا میں مے تیری چلتی چی میں پس جائیں گے

W

W

W

a

t

Ų

C

تو یکے سکے آتی ہے اورآئے تی چھا جالی ہے جب كى كوتو خيمو لتى ب تولوما كندن بنآب تویارس بویارس ب ہراؤ فے دل کی ڈھاری ہے تیراج جا ہرسوہوتا ہے کوئی ہنتا ہے کوئی روتا ہے دل بہت سون کا مجلنا ہے برسبوكابس ندچاناے توجب كي يولني ب جب كونى تخفي باليتاب تب وه امر بوجاتاب 12 Re 214 - 1812 مرحن كاصدائس آني بن اور تيرے بى كيت كالى بيں رب کی رضا تو اور بندے کی پیکارے آغاز تيرابندك انجام بنده كارب امیرعلی زرداری: کی ڈائری سے ایک غزل جب بيه سفر شروع كيا تو تم بهت ياد آع جب تمباری باتوں مفور کیا تو تم بہت یاد آئے الین بھی کیا خطاء کی کہ تم روقع ہی گئے جب تنہائی سِتانے کلی تو تم بہت باد آئے جب جما مك كرديكما دل مين توتم نظر آئے اور جب دل اداس موا لو تم بهت یاد آئے جب ہوا چلی تو کھے عجیب سا ہونے لگا ہم کو جب تمهاري خوشبوكومحسوس كيا توتم بهت يادآك اب تو مزل حمم ہونے کو آئی ہے لیکن امیر جب بھی کوکی مور آیا تو تم بہت یاد آئے زكس محر: كا دُارُى الله عزل جس کے نام انتباب ہے میری کتاب زیست



اجهي كجهدررك جاد چلو کھددور چلتے ہیں شازىيسلطاند كادائرى سايكهم اے محت تو البی کیوں ہے: کبھی محمل کبھی جنسی سب کو گھائل کرے تیری آئی تير عدن يغازه ريم كا تير اندرانوي بكراول سا تيراريك برمين دهاني سا مجھے اوڑھ لے کوئی مجھ جیسا لويوجائح وهجمي تجهجيها تيراروب بسندرير يول سا تيرك اندرجل كل نديون سا تىرى بولى كول كول كول سى تو چال ہے چلتی جمرنوں ی تودور ليل عالى ب اورآتے ہی چھا جالی ہے تراري بيراربت تیراجلوه ہراک انگ انگ نیر تو ہراک آ تھ میں دیکھتی ہے تو ہراک دل کوچھائلی ہے توہراکروں کوئی ہے اوراندرتک چھولتی ہے تيرى ميت سبرع جداجدا كولى كياجانے توكيس ب فوزىيىخان: كى دُائرى سے ايك انتخاب الو تقوى بنا مائع ب

عمار بن خالد: کی ڈائری ہے ایک انتخاب "چلو کھ دور چلتے ہیں " چلو کھ دور چلتے ہیں وفا مين چور خلتے ميں جفايس درد بے كتنا جفاے دور ملتے ہیں جلو بحددور علتے ہیں كه جب توساته بموتى ب یون بھی ساتھ چلتی ہے تيرب برقدم بيجانان صدائين آه جركي بي چلو کھ دور جلتے ہیں بددنیا ہمروت ہے يہاں جاال بى بستے ہیں چلو بمدم ، چلوآ ؤ يہاں سےدور چلتے ہيں چلو چھرور علتے ہیں ابھی تورات بانی ہے ابھی احساس باتی ہے ابھی اک آس بائی ہے الجفى توجا نديتارول كا حيس اكرس بانى ب الجي توتير بياتفول كا زم اکس باقی ہے الجفى توبانهول مين بخهوكو جھے براے جان جال الجمي تو بالهول مين جمره تيرادهرنا ب جان جال

W

W

W

0

m

عندا (250 مولاني 2014

تیرے اندررب ایا ہے

ورا ( 251 مولاني 2014

چکن ویجی ٹیبل اسٹکس آدها جائے کا ججیہ جائنيز تمك ایک کھانے کا چی اشاء كالىمرى كى بونى حب ذا كفه مرقی کی پوٹیاں آدحاكي أدهاجائ كاليحي كالى مريح ليى بولى 3,693 4511 حسب ذاكقه حسبضرورت ايك وإئ كالجح سوياسوس حسب ضرورت ایکچتلی زردےکاریک مرعی ، مزامه هی ایونیز ، چائیز نمک ، عام آدهاكب پاز چوکورځی ہوئی تمك اوركالى مريون كو للاكر چويريس باريك آدهاكي شمدمري میں لیں، مرکب کو آدھے تھنے کے لیے فرت ک فما ڑکے ہوئے من ركه دي، آد مع كفت بعد حسب بسند تلس بنا يل دو کھانے کے وقعے لیں بھوڑا تیل گرم کریں۔ ملےالاے من ڈپ کریں، مرید فرکرم مرقی کی بوٹیاں نبتا بری لیں،اس میں کالی میں رول کر کے شیلو فرائی کر لیں ، حرے دار تنکس مریج، نمک، سرکہ، زردے کا رنگ اورسویا سول چلی گارلک سوی کے ساتھ سروکریں۔ ملا كر تعوزى دير كے لئے ركھ دين، بياز، تماثر اور شملہ مرج کے چوکور بوے عرب کاٹ لیں، ماٹ ونگز معالح کی ہوئی بوٹوں اور سبری کو ترتیب سے استك مين لكائين اور اوون مين 180 و كرى چکن ونگز دونکروں میں تو ژلیس آٹھ عدد سنٹی کریڈرپی منٹ کے لئے بیک کرلیں ، ٹماٹو حسب ذاكقه کیے کی اتھ بی کریں۔ آدها جائے کا چجے لہن پیسٹ چکن الپیکھی کٹلس آدماجائ كالجح ادرک آدها جائے کا پنج مرقى ابال كردية كريس ايك آدهاما عكاجي مرح من ياؤور ایک کھانے کا چچے باش سول ممك، ادرك اورلسن مس كركے چكن وتكركو بالونيز عمل 2014 جولاتي 2014

آب کوائی بات کیاسمجماؤں روز کھلتے ہیں حوصلوں کے کنول روز کی انجھنوں سے عمرا کر بوث جاتے ہیں دل کے میش کل لیکن آپس کی تیز باتوں پر موجة بين ففالبين موت آپ کاصنف میں جی ہے بیات مردنی، بے وفالیس ہوتے فاخره عبدالمنان: كى دائرى سے ايك غزل بند دریجے سوئی گلیاں ان دیکھے انجانے لوگ س تری میں آ لکے ہیں ساجد ہم دیوانے لوگ اک ہمی ناوا تف تھبرے روپ مگر کی قلیوں ہے جيس بدل كرملنے والے سب جانے پيجانے لوگ دن كورات كبيل سويرحل مح كوشام لبيل سوخوب آب کی بات رکا کہنائی کیا آپ ہوئے قرازنے لوگ شكوه كيا اور ليسى شكايت آخر بجمه بنياد تو ہو تم يرميراحق بى كيائة مخبرے بے كانے لوگ شرکہاں خالی رہتا ہے یہ دریا ہر دم بہتا ہے اور بہت سے ل جا میں مے ہم ایسے دیوانے لوگ ساہراس کے عبد وفا میں ہوا بھی مفت مبیس ملتی ان کلیوں میں ہر ہرساس پہرتے ہیں جرمانے لوگ المتيقة منير: كالاارى ساكلهم اجل بنگام سے پہلے اندهرشام سے پہلے مهارانام ليتي جى كےنام سے يہلے اے کہنا ایسے کب بھلاتے ہیں محبت کو كئى برسول كي قربت كو محتے بچین کی محبت کو اكراى شرسے كزرو تواسے کہنا

یانی کے طوفال میں بہہ جائیں گے نوشین الطاف: کی ڈائری سے ایک نظم "پيار کرنا تھا" اينا حصه شاركرتا تفا وہ جھے اتنا پیار کرتا تھا وه بناتا تفاميري تصويرين پھران ہے یا تیں ہزار کرتا تھا میراد که بھی خلوص عنایت سے اين د كلول مين شاركرنا تفا يج عجمتا تفاجموك بهي ميرا يون ميراده اعتبار كرتاتها جب بھی رونا تھارات کی تنہائی میں وہ اینے ہاکھوں سے میرے چیرے کوصاف کرتا آج سوچی ہوں تو دل روتا ہے ووتخص مجه سے كتنا بيار كرتا تھا رانیاسحر: کاڈائری سے ایک غزل نه گنواو ناوک شم تش، دل ريزه ريزه كنوا ديا جو بي ين سنك سميث لوتن داغ داغ لنا ديا میرے جارہ کر کو تو ید ہوصف دشمنال کو خبر کرو وہ جوز ص رکھتے تھے جال پروہ حساب ہم نے چکادیا كرونج جبس يدير كفن مرتع قاتلول كومكال ندمو کے غرور عشق کا باتگین کیس مرک ہم نے بھلا دیا ادهرا كي حرف كى ستى يهال لا كه غور تقع كفتى جو کہا تھا س کے اڑا دیا جو لکھا تھا پڑھ کے مٹا دیا جور کے تو کوہ کرال تھے ہم جو چلے تو جال سے گزر گئے رہ یار ہم نے قدم قدم بچھے یاد گار بنا دیا حیدررضا: کی ڈائری سے ایک نظم لوگ کہتے ہیں عشق کارونا كربيزندك سےعارى ب

بجرجى بينامراد جذبيدل

تقل کے فلسفوں یہ بھاری ہے

W

W

W

m

2014 عداء 252

W

W

W

5

ولي المراجع في بهذا مي

اس محرم مینے کاحن ای طرح ادا ہوسکتا ہے، کہاس کا ایک ایک لحد اللہ تعالی کی رضاجو کی کے لئے وقف کر دیا جائے، اپنے دلوں کو ہر شم کے کینہ، نفرت، تعصب سے پاک کرے زی، ہدردی کاسلوک رکھا جائے۔

W

W

W

P

a

S

0

t

C

0

رمضان المبارك كى خصوصى دعاؤل ميں جمين بھى يادر كھيے گا، اللہ تعالى ہم سب كو جارے بيارے وطن كوائى حفظ وامان ميں ركھے، آمين۔ بيارے وطن كوائى حفظ وامان ميں ركھے، آمين۔ آيتے آپ كے خطوط كى طرف بوھنے ہے بہلے اس بات كا ارادہ كريں كه درود باك، استخفار اور كلمہ طيبہ كو ورد زبان كرنا ہے اس ميں ہى ہم سب كى بھلائى چھيى ہے۔

اپنا بہت ساخیال رکھنے گا اور ان کا بھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے

آئے خطوط کی محفل میں چلتے ہیں، یہ پہلا خط میلسی صلع ملتان سے ہمیں موصول ہوا حرا نعیم کا وہ اپنی رائے کا اظہار کچھ یوں کر رہی ہیں۔

جون کا شارہ بے حد پہند آیا، حمد و نعت اور پیارے نبی کی پیاری ہا تیں ہمیشہ کی طرح دل و دماغ میں از گئیں، انشاء نامہ میں انشاء جی شکوہ کرتے نظر آئے کہ شاعری کی ناقدری پر، ان کے لکھنے کا پر مزاح انداز ہمیشہ کی طرح بہنے پر مجبور کر گیا، آیک دن حنا کے ساتھ میں فکفتہ شاہ سے ل کر بہت اچھا لگا ہوئے خوبصورت اور جامع انداز میں فکفتہ صاحبہ نے اپنے آیک دن کا احوال انداز میں فکفتہ صاحبہ نے اپنے آیک دن کا احوال

آپ کے خطوط اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کی صحت وسلامتی کی دعاؤں کے ساتھ۔ يرمضان السبارك كامقدس وبإبركت مهيينه ساریکن ہے، بدوہ ماہ مبارک ہے جے اللہ تعالی نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس ماہ مقدس کی آمد كے ساتھ بى مسلمان خواہ وہ دنیا کے لسى خطے میں بوں، ان کے معمولات زندگی ایک ماہ کے لئے يسر تبديل مو جاتے بين، عبارتين، رياضتين بره جانی میں ،صفائی سخرائی کاخصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، صرف ظاہری ہی ہیں باطنی بھی ، کداس کے بغیر روزے کی محیل مہیں ہوتی، روزے کی حالت میں مسلمانوں کوظاہری عبادات کے ساتھ قلب کی صفائی اور اخلاقیات بر بھی زور دیا كياب، روزے ميں لرائي جھرك، جموك، چغلی ، فضول لغو باتوں سے دور رہنے کی تا کید کی حتی ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے كه جو تحص جهوف بولنا اور دعا بازى نه چهور ياتو

روزہ رکھنے کا مقصد بری عادتوں کوترک
کرنا،اللہ کے خوف سے گناہوں سے توبہ کرنا
ہے،ایک ماہ کی تربیت کا مقصد بدہے کہ ہم باتی
گیارہ ماہ بھی ان ہی اصولوں پر گار بند رہیں،
زندگی نظم و ضبط اور سچائی کے ابدی اصولوں کے
مطابق گزاریں۔

FOR PAKISTA

الله تعالى كوبيه احتياج نبيس كدكوني اپنا كھانا پينا

آلوكوفته بوئي برياني حسب ذا كفته آدها جائے کا چج لال مرية ياؤور ايك عائي كالججير کہن ،ادرک پیسٹ ایک چوتھائی کپ برادحنيا كثابوا برى مرجس كي بوني للناعدو وروع عامي زيرهاؤؤر ويره ك ياز کې بولی آدحاكلو سيلاحاول 250 كرام كوشت كى بونى دو سے سن عدد ايك آدها عاے کا چچے بلدى ياؤور

فیرد کو چوپر میں پیس کر نمک، مرج، برادهنیا، زیره پاؤڈر، بیاز باریک کرکے لہن اورک کا پیٹ اور بری مرجیں ڈال کر کس کر لیں اورکوفتے بنالیں۔

ایک گڑائی میں تیل گرم کرکے اس میں پیاز سہری کر لیس، نمک لال مرچ پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، بلدی پاؤڈر، تابت گرم مصالحہ بہن، ادرک پیسٹ اور دی ڈال کر بھونیں، کوفتے ڈالیس، پانچ منٹ بعد اہلی ہوئی بوٹیاں اور آلو بھی ڈالیس اور ایک کپ پائی ڈال کر پکا ئیس، آلوگل جا ئیس تو ہری مرجیس، پائی ڈال کر پکا ئیس، آلوگل جا ئیس تو ہری مرجیس، ہراد حنیا، گرم مصالحہ ڈالیس۔

و پیچی میں جاولوں کی آدمی مقدار ڈالیں، کوفتے، بوئی، آلو مصالحہ ڈال کر باتی جاول ڈالیں اور زعفرانی رنگ ڈال کر دم پر لگائیں، آلوکوفتہ بوٹی برمانی تناریبے سردکریں۔ اس مصالح میں میری دید کرلیں، مائیکرو دو ہو کھٹیز میں ڈال کر ڈھانپ دیں، جھٹا سات منٹ نکا تیں، مائیکرو دو ہو میں سے نکالیں اور جو یختی بچ گئی ہے اس میں سرکہ، سرخ مربق پاؤڈر، اور ہائے سوس طاکر پیٹ سابنالیں اور پھرسوں کورنگز میں مکس کر کے بغیر ڈھانے مائیکرو دو ہو میں تین تا جار منٹ تک لیا تیں اور پھر نکال لیں۔ سرونگ پلیٹ میں ڈال کر کیچپ کے ساتھ

W

W

W

m

رشين بفي

شیاء
دوکپ
ایک پاؤڈر آدھاجائے کا چچ
هینی آدھاکپ
مینی آدھاکپ
مینی آدھاکپ
مینی ایک کھانے کا چچ
ایڈا ایک عدد (پھینٹ لیس)
ایڈا ایک کی
ایڈا ایک کی
ایڈا دولھانے کے چیچ
دورھ دولھانے کے چیچ
پانی حسب ضرورت
ایل کے لئے

ر بیب میرہ میں بیلنگ یاؤڈر، چینی، شمش فرایس، آیک بین میں کھن کو پکھلا لیں، آیڈ ااور دودھ ملاکر پیٹر تنیار کرلیں، آگر پانی کی ضرورت محسوں ہوتو ڈاکیں، یہ آمیزہ گاڑھا ہی رہے گا، محسوں ہوتو ڈاکیں، یہ آمیزہ گاڑھا ہی رہے گا، کیرتیل گرم کریں اور بیف کو پکوڑوں کی طرح لے بیر کیری طرح کے میں اس سفیدی کوفولڈ کردیں، تیار آمیزے کوشن میں اس سفیدی کوفولڈ کردیں، تیار آمیزے کوشن میں ڈال کیں اور کریم اور کیموں کے سلاکس نے تکال کیں اور کریم اور کیموں کے سلاکس نے

2014 مرب 254

حندا (255 جولاتي 2014

جھلک رہا تھا،اس کے لئے گلفتہ جی مبارک باری در شهوار يبلي تو آپ ادهر آئيس اور دائيس بائیں کسی بھی طرف دیکھئے، جمی دوستوں نے کتی جُكُهُ ثَكَالَى إِلَى اللَّهِ كِي لِنَهُ ، خُوشُ بِينٍ ، چَلِينِ اللَّهِ بم آپ کوخوش آند بد کہتے ہیں اور بیجی کر محفل آپ لوگوں کی محبوں سے سجاتے ہیں ایے کیے ہوسکتا ہے پہال آپ کو جگہ نہ ملے سو بلا جھک جون کے شارے کو بیند کرنے کا شکریہ آپ كى تعريف اور تنقيد مصفنين كول كى شكريه قبول میجئے ان کی طرف سے، آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی فکفتہ شاہ کا انداز بہت اچھالگا ۔ آپ کی رائے کے ہم آئندہ مجمی منتظرر ہن گاب اس عفل میں آئی رہے گاشکریہ۔ احالانور: ڈیرہ غازی خان سے تھتی ہیں۔ ٹائٹل کی جہاں تک بات ہے اچھا تو تھا کیکن ماڈل کود کیھ کر کرمی کے احساس میں اضافہ بى ہوا، نجانے كول؟ حر ونعت سے فیض یاب ہونے کے بعد حدیث مبارکه کا سلسله برها، جو که روشی کا کام انجام دے رہا ہے، فوائد و مسائل کے ذریع انتانی مور احادیث سامنے آربی ہیں،جس کے لئے يقينا ادارہ حسين كے لائق ہے، باتى مستقل سلسلوں میں کائی خوشکوار اضافہ ہوا ہے، انثا نامد كرى مين كانى محندك كانتظام ب،انشاء في ی شاعری مو یا سفرنامه اس کا کوئی تعم البدل مبيس، ممل ناول في الحال يرد صح مبيس، خط جله جيخ كى وجدت، باقى سلط وارناول سدرة آنيا كافى يندآر اع، بال البدافساني تقريباً فوزیہ باجی میں نے اپنی پہلی کاوش "مجت

W

W

W

k

S

S

t

C

تحريرآب كوبهيجاكرين،اس كے بعد" كاسددل" کی طرف بردھے، اف سندس اتنارومانس شاہ بخت كوادر كوئي كامتبين اوراس علينه كوجهي ويلهو ذراءا تجھی لکھی بہ قسط بھی بس نوفل کا کر دار سمجھ میں تہیں آیا مال تو مال ہوتی ہے نہ کوری نہ کالی ببرحال مصنفه بهتر مجھتی ہے، مکمل ناول''نقش محبت" اور ''کہیں ہے شہنائی'' دونوں اس مرتبہ پندلہیں آئے وہی برانا ٹا یک،اس مرتبہ صفین کی فہرست میں نیا نام نظر آیا، میک فاطمہ بہت احيما لكھا اگر چہ كہانی پر كہیں كہیں گرفت كمزور تھی مراس کے باوجود دلچیں کاعضر کئے ہوئے تھی آ کے چل کرمہک فاطمہ اچھا اضافہ ثابت ہوں کی حنا کی کہکشاں میں، انسانوں میں قرۃ انعین خرم ہاتھی اور مصباح کی تحریر پیندآئی،سباس جی آپ نے بردی خوبصورتی سے ہر کھر کے اہم مسلم پر قلم اٹھایا جو کہ سو فیصد سے ہرروز میں عمرار سنائی دين إن آج كيايكا من"-إب بات ہو جائے سلسلے وار ناول ک، سدرة المنتى ايك برانام مرندجان كيول حنامي للھی جانے والی ان کی میر تحریر کوئی خاص تاثر نہ چھوڑ یائی ابھی تک، کہائی میں بے حد الجھاؤ ہے، و میست میں آگے چل کر کیا صورت حال اختیار كرنى ب جبكه أم مريم اب تيزى سے اختام كى طرف گامزن ہے، ایک کے بعد ایک کردار کے مسئلے مسائل نیاتے سب کوخوشیاں بانث رہی ے، أم مريم كى تحرير كى پيوان بى كى ہے ہيك اینڈ، جوکہ ہونا بھی جاہے۔ منتقل سلسلے بھی اچھے تھے کسی ایک کی کیا تعریف کروں، چکیاں والاسلسلہ تو سب سے زياده احجها ب،اس مرتبه تو فكفته جي اپناايك دن

انسانوں میں سے اچھی تحریر تر ۃ العین رے اورساس کل کی لئی سیم سکینداور مصباح نے بھی ا پھی کوشش کی ، کتاب تکر میں سیمیں کرن نے شہراد نيئري كتاب يربزاا حجها تبعر ولكها بمستقل سلسلول میں چکیاں، حنا کی عفل، قیامت کے بینا مے تو ہوتے ہی حناکی جان ہے جبکہ باتی سلیلے بھی کافی اچھے تھے، آنی بہلی مرتبہ آئی ہوں اس عفل میں جكه ضرورد يحية كا-حرائعیم خوش آمدید دلوں و جان سے آپ کو اس عفل میں، جون کے شارے کو پیند کرنے کا شكرية آپ كى رائ ان سطور كے ذريع مصنفين کو پہنچائی جا رہی ہے، عالی ناز تک آپ کی فرمائش ہم نے پہنجا دی ہے، د مصلے ہیں موسکنا ہے آئندہ کسی تحریر میں وہ تراکیب لکھ بجھوا میں (ابھی ان کوبھی نہیں آئی ہو کی درنہ کامیاب نہ ہو جاتی بنانے میں) ہم آئندہ ماہ بھی آپ کی رائے ئے منظر ہیں گے شکر ہیں۔ درشہوار: چک شیراداسلام آباد سے محق ہیں۔ فوزید آنی لیسی میں آپ؟ ہر ماہ میں اس عفل کو زوق و شوق سے پڑھتی ہوں، آپ کا محبت بجرا انداز و مکی کرمیرا بھی دل اس عفل میں آنے کو جا ہا کیا آپ اجازت دیں گا۔ جون كاشاره عليشاه آغاك تائل سے جاملا بس سوسو لكا اجهامبين لكا تو برا بهي مبين تها، اسلامیات والاحصه يرصح بي جم عالى ناز كے ناولت كى طرف بھائے ہميشہ كى طرح عالى اس مرتبہ بھی چھا لئیں ،تحریر کو بڑھتے ہوئے مارا دو چارليزلو خون بردها موگا (بنس بنس كر) كيابات ہے عالی آپ کی مزاح لکھنا ہرمنصف کا کام ہیں موتا بيلو سجيره تحرير لكھنے سے كہيں زيادہ مشكل كام ہے اور بیمشکل کام عالی یاز بخوبی کررہی ہے

قارئين كو بتايا، ويل فكلفته جي آپ تو بهت قابل میں ایک ہی وقت میں استے زیادہ کام کر رہی ے،اللہ تعالی آپ کومزید کامیا بیوں سے توازے

W

W

W

0

m

سليلے وار ناول" تم آخري جزيزه ہو" كى طرف بوھے، أم مريم بدى خوبصورلى سے تمام كرداروں كو يجاكركے آگے بوھ راى بين، حالات و وا تعات برقسط مين نيا مور ليت بين، بس ایک بیزینب ہی ابھی تک انا کے کھوڑے پر سوارے، خرجمیں امیدے آپ اے بھی راہ راست پر لے آئیں کی ، ایک ماہ کے وقفے ہے سدرة المتى "اك جهال اور ب" كے ساتھ آلى اس ماہ کہائی آگے بڑی ہے اور دلچیے بھی ہو کی یقینا آگے چل کر مزید جہانوں سے متعارف كروا ميں كى (كردارول كے) ناولك ميں تمبر ون ناولت عاني ناز كارباء يبلي تو ناولت كا نام یرتے ہی مندیس یانی آگیاءاویرے عالی ناز کا لکھنے کا اسائل بہت خوب، کیکن عالی جمیں آپ ے ایک شکایت بھی رہی اس کرر پڑھنے کے بعد، کیا ہی اچھا ہوتا جوآب کول مے بنانے کی تراكيب بهي لكهوديتي جارا بهي بھلا ہوجا تا،خيرايي ایی چد پی تریوں کے ساتھ آلی رے گا، دوسرانا ولك "تلى كا آشيانه" مهك فاطمه في لكها، تحرير كاعنوان زياده بهندآيا،مهك فاطمه نني مصنفه ے اس سے میلے یہ نام حنا میں نظر میں آیا، بہرحال تی ہونے کے باوجود میک نے ایک اچھی محرمہ قارعین کو دی، سندس جبیں کا ناولٹ'' کاسہ دل اب کھ کیانیت کاشکار ہوتا جارہا ہاس ماه بھی کچھ نیاین نظر تہیں آیا کہائی میں ، وہی بخت كاعلينه يرفدا مونا اوروبي حباكي بي بمل ناول میں رافعه اعجاز کی تحریر پیند آئی جبکه روبینه سعید کا ناولٹ کوئی خاص تاثر نہ چھوڑ سکا،

ور 257 مولاى 2014

فوزية في آپ عالى ناز سے كہيں كدوه بر ماه الى

بھی گزارا، حنا قارئین کے ساتھ بڑا ہے ساختہ

ین تھا ان کی رودا دیس کہیں بھی مصنوعی پن مبیس

Enternative Contraction 100000000 For Fair Beautiful Skin

جون کے شارے کو پیند کرنے کا شکریہ، غزلیات شائع کرنے کے سلسلے میں ہم معذرت واتے بیں،"میری دائری" کے سلسلے میں اگر آپ اینا ابتخاب جعجيں تو وہ شائع ہوسکتا ہے، اپنی رائے ے آگاہ کرتی رہے گاشکریہ ہم آئدہ ہمی آب ك رائے كے منظر ميں محظريد رافعہ حدید کی ای میل سیالکوٹ سے موصول

ہوئی ہو وہ محتی ہیں۔ جون كاشاره اس مرتبه جلدل كيا، ثانثل يبند آیا، جر و نعت اور بیارے بن کی بیاری باتوں سے روح کور و تازہ کیا، انشاء جی سے ہیلو ہائے کی اور ایک دن حنا کے ساتھ میں فکفتہ شاہ سے ملاقات کی، فکفته شاه کے سلسے "چکیال" کی طرح ان کے شب وروز کا احوال بھی بے حداجھا

لكا، برا خوب الدار بيان تها، سليل وارنا ول دونول ى بهترين تق جبكه ناولث مين" كاسه دل" اور " تلی کا آشیانہ" پند آئے ، کمل ناول بھی اچھے تهے،افسانوں میں" آٹوگراف"" اہم مسئلہ "اور

"بدرياضين" إجهي تح، مصاح نوشين كي تحرير ہیشہ کی طرح و کھی تھی نہ جانے مصباح مسائل

سے بھر پور کیوں ملحتی ہیں، ستقل سلط سجی

رافعہ حیدریسی بن؟ جون کے شارے کو بندكرنے كاشكريد، آپكى دائے ان سطور كے ذریع مصنفین کول کئی ہیں اپنی رائے سے آگاہ كرتى رہے كاشكريد-

ينووك لا بمري كأينز فر يمنك يوائد ، حاس مصد الله ربی ہوں ،اس ماہ کے لئے مندار پرانے ذائج بنوں کا جرات موجود میں اللہ مندار کا کی کرونے موجود ہے ا مندا ماللہ تفصیلی تجرب کے ساتھ سے دوکان فروکار کرچ و فرد شت کی برات کی برات موجود ہے ۔ مندا ماللہ تفصیلی تجرب کے ساتھ سے دوکان فروکار کرچ و فرد شت کی برات ہے ۔ 

لکھ کرآپ کو بھیج ہے، پڑھ کرضرور ضرورا پنی فیمتی رائے دیں، جس کے لئے میں آپ کی تبدول ہے مشکور وممنون رہول کی ، اگر آپ نے خط شامل اشاعت کیا تو آئندہ ماہ بھر پورتبھرے کے ساتھ عاضر خدمت ہوں گا۔

W

W

W

a

5

m

ا جالا نوركيسي مو؟ كاني عرصه بعد استحفل میں تشریف آوری ہوئی ،آپ کاافسانہ متعلقہ شعبے كو پہنیا دیا ہے، قابل اشاعت ہوا تو ضرور شائع ہوگا، این ای کا ہاری طرف سے شکر بدادا کیجے گا، ایکے ماہ بھی ہم آپ کی رائے کے منتظرر ہیں

شاز بہانعام شازی: کراچی سے محتی ہیں۔ حنا کی بوری میم اور تمام قاری بہنوں کومیرا پیار بھرا سلام، جون کا ٹائٹل بہت اچھا لگا، سردار محمودصاحب نے بولیو کے بارے میں بہت اچھی باتیں کیں اور وزیراعظم صاحب کو بہت اجھا مشورہ بھی دیا اگر سردارصاحب جیسے لوگ ایے بی اس معاملے یہ آواز اٹھاتے رے تو وہ دن دور تہیں جب یا کشان بھی یولیوفری ملک کہلائے گا،

حمه باری تعالی اور نعت رسول مقبول علی (سجان الله)، شاعری کی قدر تہیں اور کتاب تکر ے بڑھ كربہت اچھالگا، جبتك ہم لوگ ايے موضوعات بہتمرے کرتے رہیں گے، ادب کی فدر کرنے والوں میں کی جیس آئے گا۔

شکفتہ شاہ کے شب وروز کا احوال جان کر اجِها لگا، حاصل مطالعه اور ميري ڈائري بھي اچھا

عنا (258) جولاني 2014

W

W

W